



## فهرست

| صغحنبر | مضابين                   | صخنمبر | مضاجن                    |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 75     | وليل نمبره كاجواب نمبرا  | 9      | انتباب                   |
| 73     | دليل نمبره كاجواب نمبرا  | 10     | تقريظ                    |
| 75     | دلیل نمبر۵               |        | مصنف كاتعارف             |
| 75     | عجيب استدلال             | 24     | تقريظ                    |
| 76     | دلیل نمبر ۱۲ اور جواب    | 25     | ابتدائيه                 |
| 79     | دلیل نمبر ۱۷ ورجواب      | 39     | حرفاوّل                  |
| 81     | دلیل نمبر ۱۸اور جواب     | 47     | حصداول                   |
| 82     | دليل نمبرو               | 47     | اختلاف كيون؟             |
| 83     | دليل نمبره كاجواب        | 47     | تقليد کی تعريف           |
| 83     | وليل نمبروا              | 48     | مقلد کے متعلق حکم        |
| 84     | وليل نمبروا كاجواب       | 50     | ایک مغالطه               |
| 85     | تقليد کی شرعی حیثیت      | 51     | تقليداوراطاعت مين فرق    |
| 85     | تقلید شرک کیستی میں      | 54     | مقلداورتمبع              |
| 92     | حنفیوں کے گھر کی شہادت   | 56     | مقلد مفتی کا فتو کی حرام |
| 98     | مقلدین کےاعتراض کا جواب  | 57     | مفيدمشوره                |
| 100    | محمر کی شہادت            | 59     | تاریخ تقلید              |
| 101    | تقلید کے لبادے میں بدعت  | 65     | گھرکا بھیدی              |
| 102    | بدعت کی لغوی تعریف       | 67     | مقلدین کے دلائل کا جائزہ |
| 103    | بدعت کی اصطلاحی تعریف    | 67     | وليل نمبرا اورجواب       |
| 103    | بدعت محرابی ہے           | 68     | دلیل نمبر۱۲ اور جواب     |
| 104    | بدعت كاانجام             | 70     | دلیل نمبر۳اورجواب        |
| 106    | بدعت سے بچنے کا نبوی تھم | 71     | وليل نمبره               |

| <b>₹</b> | 4 | A CO | A STATE | يےاختلاف | . الله علمال | حناف كارسول |  |
|----------|---|------|---------|----------|--------------|-------------|--|
|          |   |      |         | <br>_    |              |             |  |

| صفحةبر     | مضامين                                                  | صفحةبر | مضامين                                     |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 159        | اما شعبی هنگلینه                                        | 108    | روتقليد                                    |
| 162        | قاضی شرت کندی هیانه علیه                                | 108    | تقلید کار دقر آن مجید سے                   |
| 162        | امام محمد بن سيرين هيانكونه                             | 115    | ظلم کی تعریف                               |
| 164        | امام حسن بصرى فيتلكنكينه                                | ,      | تقلید کی تر دیدا حادیث                     |
| 164        | حضرت عروه بن زبير فيلكنكنه                              | 124    | ا مام اعظم صلی اللّٰدعلیه وسلم سے          |
| 165        | محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هيالمعلا                    | 128    | ایک مثال                                   |
| 166        | حضرت مسروق بن اجدع الملائعية                            | 132    | ايك مغالطے كار د                           |
| 166        | حضرت البووائل الملائعية                                 | 132    | اعتراض اوراس كاجواب                        |
| 167        | رد تقلید پراجماع اور مقلدین کی بددیانتی<br>-            | 138    | ايك مغالطے كاجواب                          |
| 168        | تقلید کار دائمہ عظام اور علمائے امت ہے۔<br>متابہ        | :      | تقليد كاردخلفائے راشدين                    |
| 170        | ا مام ابوحنیفه نعمان بن ثابت ﷺ<br>کرونده                | 145    | ودیگرصحابہ کرام دیات ہے                    |
| 174        | ا مام ما لک ﷺ                                           | 145    | حضرت ابوبكرصديق ﷺ ورتقليد كارد             |
| 176        | ا مام محمد بن ادر ليس شافعي ﷺ<br>حنه هناه               | 146    | حضرت عمر زمافيحة سے تقليد كارد             |
| 178        | امام احمد بن حلبل المنافقة                              | 147    | حضرت عثان والطبحة اور تقليدي بيخ تني       |
| 100        | تقلید کی تر دید فقہاء وعلمائے امت<br>سبتہ ا             | 149    | حضرت علی رفاق عنه سے تقلید کی تر دید       |
| 180        | کے اقوال ہے<br>میں میں مقالم                            |        | حضرت عبدالله بن مسعود رضافيحة              |
| 180<br>181 | ا مام ابو بوسف ﷺ کھینہ<br>ں . ممر هنام                  | 149    | _نے تقلید کارد                             |
| 181        | ا بام محمد هیانگلند<br>این د فرهانگلید                  | 151    | مولاناتقی عثانی ہے ایک سوال                |
| 181        | ا مام زفر ﷺ<br>عبدالله بن مبارك ﷺ<br>عبدالله بن مبارك ﷺ | 152    | حضرت عبدالله بن عمراور تقليد كارد          |
| 182        | عبدالله بن مبارك على معلقة<br>للاس على قارى حنفي        | 153    | حضرت عبدالله بن عباس اور تقلید کی بیخ شمنی |
| 183        | ملان ی فاری می<br>علامها بن البهام حنفی                 | 155    | حضرت اميرمعاويه اورتقليد كارد              |
| 183        | علامها بن الجمام في<br>علامها بن الحاج حنفي             | 157    | حضرت معاذبن جبل سے تقلید کی تردید          |
| 183        | علامها بنامان بی<br>ملان حسن شرنبالی حنفی               | 159    | تقلید کارد تا بعین عظام سے                 |
| 100        | ا ملال فالرجاق ق                                        |        |                                            |

| احتاف كارسول الله الله الله الله الله الله الله ال |
|----------------------------------------------------|
|                                                    |

| صفحتمبر | مضامين                             | صفحةمبر | مضامين                               |
|---------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 204     | شخ سعدی شیرازی پیللگانه            | 184     | علامه عابد سندهى                     |
| 205     | تقلید کی نامرادیاں                 | 184     | امام طحاوی حنفی                      |
| 205     | تحریف دین الهی جل جلاله            | 185     | قاضى ثناءالله بإنى پتى حنفى          |
| 206     | قرآن مجيد ميں تحريف                | 185     | علامه مرجانی حنق                     |
| 207     | خیانت در خیانت                     | 186     | عصام بن بوسف حنفی<br>نزد             |
| 210     | مدیث میں تحریف                     | 186     | علامه محمدامین شامی حفی              |
| 210     | مندالجميدي مين تحريف               | 187     | حافظ حبيب الله قندهاري حنفي<br>د:    |
| 212     | مصنف ابن ابی شیبه میں تحریف        | 187     | ا ملال جيون حنفي<br>سرير :           |
| 215     | ابوداؤ دشريف مين تحريف             | 188     | مولا نارشیداحر گنگوهی حنفی           |
| 219     | موضوع احاديث                       | 188     | مولا نااشرف على تقانوى حنفي          |
| 223     | گھر کا ہمیدی                       | 189     | شاه ولى الله محدث وبلوى في الله عليه |
| 225     | تقليد كى وجهة تن وحديث كارد        | 190     | امام ابن حزم ظاہری علیمیند           |
| 229     | گھر کی شہادت                       | 191     | امام این قیم شکلتینه                 |
| 230     | وشهدشا مدمن احلها                  | 192     | امام این تیمید همانگله               |
| 231     | مفتى تقى عثانى اورا نكار حديث      | 194     | امام شعرانی فیللکلنه                 |
| 232     | حفی صدیث کیوں پڑھتے ہیں؟           | 195     | حافظا بن عبدالبر في فكالمنه          |
| 232     | سوال کا جواب                       | 196     | حافظ ابوشامه دمشقي في الكلية         |
| 236     | حنفی اصول اور تو بین صحابهٔ کرام م | 196     | امام صالح عمرى فيلكحله               |
| 237     | ایک شهادت                          | 197     | پیرعبدالقادر جیلانی کیللعکنه         |
| 237     | تو بین در تو بین                   | 198     | سيداحمد شهيد فيلكلنه                 |
| 238     | ایک اور شهادت                      | 198     | سيداساغيل شهيد فيللعله               |
| 241     | غلو                                | 199     | حضرت مجد دالف ثانى فيللغوننه         |
| 242     | ایک رمضان میں ساٹھ قر آن مجید      | 200     | سیدنذ برحسین محدث دہلوی چیلانگھانہ   |
|         |                                    | 202     | مولانا جلال الدين روى هيا الكلاكانه  |

|       | 6 8 4 4 5 7 R                         |         | احناف كارسول الله الله المساختلاف |
|-------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| صخيبر | مضائين                                | صفحتمبر | مضامين                            |
| 263   | مٹی سے تیم اور حنی میک اپ             | 243     | اس سے بوھ کر                      |
| 264   | ا طريقة تيم                           | 243     | امام صاحب كاوضوء                  |
| 266   | تقيتم كى مقدار                        | 245     | ایک قدم اورآ کے                   |
| 266   | تتيتم اور حنفي نسوار                  | 246     | امام صاحب کے قیاس کا انکار کفر ہے |
| 267   | وضوء ميں تر تيب                       | 247     | تقلیداسلام کی راه میں رکاوٹ       |
| 268   | گردی ر <sup>مسح</sup>                 | 248     | مذہب کے بارے میں غلو              |
| 269   | نمازوں کےاوقات                        | 249     | کتب فقہ خفی کے بارے میں غلو       |
| 271   | میشها میشها ہڑپ کڑوا کڑواتھو          | 250     | اصل حقیقت                         |
| 274   | دو هري اذان                           | 250     | غلوميں انتہا                      |
| 275   | ا کهری تکبیر                          | 251     | تعصب                              |
| 276   | تنبير تحريمه مين ہاتھا تھانے کی کیفیت | 251     | تعصب کی ایک مثال                  |
| 278   | تكبيرتحريمه                           | 252     | بڑےمیاں سجان للہ                  |
| 279   | حنفی قیام                             | 254     | ایک قدم اورآ کے                   |
| 280   | نماز کی ابتداء فاری زبان میں          | 256     | آپ بیتی                           |
| 281   | نماز میں قراَت ہے چھٹی                | 256     | ایک اورواقعه                      |
| 283   | سات آیات کے بدلے ایک آیت              | 257     | تتمه بحث تقليد                    |
| 284   | امام کے پیچھے قرائت                   |         | ووسراحصه                          |
| 286   | بلندآ وازے آمین کہنا                  |         | احناف كرسول الله صلاطية           |
| 287   | امام كا آمين كهنا                     | 259     | ے اختلاف کی ایک جھلک              |
| 288   | قبل الركوع رقع يدين                   | 259     | ايمان كي اصليت وتا ثير مين اختلاف |
| 290   | ركوع ميں اطمينان                      | 261     | نومولود بچ کا پیشاب               |
| 292   | بعدالركوع رفع البيدين                 | 261     | کتے کا جھوٹا برتن                 |
| 293   | رکوع کے بعد قومہ کا تھم               | 262     | پقر سے استنجا                     |
| 294   | سجده میں طمانیت                       | 263     | سیم میں نیت اور احناف کی بے نیتی  |

| احناف كارمول الله الله الله الله الله الله الله ال |
|----------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|

| صفحةبر | مضامين                            | صغخبر | مضامين                                  |
|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 331    | جع بين الصلو تين في السفر         | 295   | دوسجدول کے درمیان بیٹھنا                |
| 332    | مغرب ہے پہلے دور کعت نفل          | 296   | جلسهاستراحت                             |
| 333    | خطبه جمعه کے وقت نماز             |       | دوسری رکعت میں کھڑے ہونے                |
| 335    | مسجدمیں جنازہ                     | 297   | کے وقت اعتماد علی الارض                 |
| 336    | مرد کا جنازه                      | 299   | دور کعتوں کے بعدر فع یدین               |
| 338    | عورت كاجنازه                      | 300   | تشهد میں تورک                           |
| 338    | جنازے میں پانچ تکبیریں            | 302   | بہلےتشہد میں درود                       |
| 339    | جنازے میں فاتحہ                   | 304   | سلام کے بدلے گوز                        |
| 341    | خودکشی کرنے والے کا جنازہ         | 306   | حنفی دوستوں ہے ایک گزارش                |
| 342    | ایک رکعت وتر                      | 307   | امامت کی شرائط                          |
| 343    | ایک رکعت نماز کابی انکار          | 310   | ا مامت کا حقدار                         |
| 344    | ایک سلام سے نور کعت               | 313   | نابيناامام                              |
| 345    | تین رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ       | 314   | غلام کی امامت                           |
| 346    | نماز خسوف كاطريقه اور حنفى اختلاف | 314   | انابالغ كيامامت                         |
| 348    | نمازخسوف میں جہری قر اُت          | 316   | امام کے فل اور مقتد یوں کے فرض          |
| 349    | نماز خسوف میں خطبہ                | 317   | ايك مغالطه اوراس كاجواب                 |
| 350    | نمازاستسقاء                       | 318   | عورت کی امامت                           |
| 350    | نمازاستىقاء ميں جا در بلٹنا       | 319   | فرائض کی جماعت کے وقت نفل               |
| 352    | دعاء قنوت پڑھنے کے بارے میں       | 321   | فجری سنتوں کی قضا                       |
| 353    | اونٹوں کے باڑے میں نماز           | 322   | فجرى سنتون كي قضا كاوتت                 |
| 354    | ديبات ميں جمعه                    | 324   | سجده سهوكا مسئله                        |
| 355    | روزے کی نیت                       | 326   | سجده سهوكا طريقته                       |
| 356    | میت کی طرف سے روزہ                | 327   | فقه حنَّفی نے نماز پیغمبر کو باطل کردیا |
| 357    | شوال کے چھروزے                    | 328   | ایک اعتراض کا جواب                      |
| 357    | روزے کے کفارے کامسکلہ             | 330   | مسافرت کی حد                            |

| ور احاف كارسول الشرف اختلاف في اختلاف في المحافظ الله |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |

| صخيمبر | مضائين                      | صخيمبر | مضابين                          |
|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|
| 389    | کے کی بھ                    | 360    | اعتكاف اور حفيت كي حديث ميخالفت |
| 390    | زانىيۇرىت كى كمائى          | 361    | اعتكاف كاوقت                    |
| 391    | شرابی سے حد ختم             | 363    | فطرانے کامسکلہ                  |
| 392    | مال سے نکاح کرنے والے پر حد | 364    | مدينة حرم نهيل                  |
| 394    | اغلام بازی                  | 365    | امورج میں تقدیم وتاخیر          |
| 395    | چو پاؤں سے عل بد            | 367    | اونتوں کواشعار کرنا             |
| 396    | زانی پر حدختم               | 368    | نمازے پہلے قربانی               |
| 397    | باكره پرحدكامسكله           | 369    | عشر میں نصاب کی مقدار           |
| 398    | شادی شده زانی کی سزا        | 370    | بغيرولي كے نكاح                 |
| 400    | چورسے مدختم                 | 371    | عورتوں کی باریاں                |
| 401    | بیت الله کے چورے حدثتم      | 372    | مبرکے بیان میں                  |
| 402    | حنفیول کی مُر دول سے دھمنی  | 374    | مقدادمهر                        |
| 403    | چوری کے مال کی مقدار        | 376    | طلاق کامسکله                    |
| 404    | قصاص کامسکلہ                | 377    | حظاله                           |
| 406    | قصاص ہے چھٹی                | 378    | رضاعت کامسئلہ                   |
| 407    | للمتلم بمقابله كافر         | 379    | مبدكي بوني چيزواليس لينا        |
| 408    | مشده چیز کی واپسی           | 380    | ي هي كوبهدكى بولى چز            |
| 409    | آ داره اونث اور فقه حفی     | 381    | فنه چن شراب مجی حلال<br>ا       |
| 411    | بیتالله کی بے حرمتی         | 382    | تھوڑی می شراب حلال ہے           |
| 412    | حفيون كاعزت رسول الله عفاق  | 382    | جوار کی شراب                    |
| 418    | اختلاف كاطل                 | 384    | ا شهد کی شراب                   |
| 432    | ا خاتمه کتاب<br>د           | 384    | صول توت کے لئے شراب نوشی        |
| 433    | حفی دوستوں ہے اپیل          | 386    | شراب کا سرکہ                    |
| 436    | تقريظ                       | 387    | فقه نے سود حلال کردیا           |
| 444    | مصادرومراجع                 | 388    | سودی تجارت فقہ نے حلال کر دی    |



## "انتساب"

میں اپنی اس کاوش کو اپنے خالق و مالک سبّوح و قدوس اور اپنے معبود حقیقی اللہ وحدۂ لا شریک کے نام منسوب کرتا ہوں کہ جس نے مجھنا تواں سے اپنے خاص فضل وکرم سے بیدین کی خدمت کا کام لے لیا۔ اللہ تعالی اپنے خاص فضل وکرم سے اس معمولی سی کاوش کو شرف قبولیت عطا فر ماکر عامۃ الناس کے لئے ہدایت اور میرے لئے ، میرے والدین اور اسا تذہ کے لئے اخروی نجات کا میں شم آمین "میرے لئے ، میرے والدین اور اسا تذہ کے لئے اخروی نجات کا سبب بنائے۔" آمین شم آمین "



### تقريظ

مولانا حافظ فاروق الرحمن يزداني جماعت الل حديث كے نامور عالم دين ين، جامعه سلفيه فيمل آباديس حديث كي تدريس يرمعمور بين - حديث فقد اورتفير يرعبور كالل ب\_ خوس اور نیمتی مطالعه ان کا سرماییلم بر در دانی صاحب نے اپنی اس کتاب "احتاف کا ر سول التعلیق ہے اختلاف' میں ان مسائل کی بحوالہ نشاند ہی کی ہے جن میں احتاف نے صریحاً قرآن ومدیث سے اختلاف کیا ہے۔ اور اُس کے ساتھ علاء احناف نے قرآن وحدیث میں جو تحریف کی ہے اُس کی بھی نشائد ہی کی ہے اس کے علاوہ مولا نایز دانی صاحب نے اس کتاب میں علاء احناف نے اپنے مَرہب (حنی) کی تائید میں جواحادیث وضع کی ( گھڑی) ہیں اُن کا بھی تذكره كياب \_ كتاب كة غازيس محمد رمضان يوسف على صاحب في مصنف كا تعارف كراياب اورابتدائيك يحوان علمه محديكي كوندلوى هظه الله تعالى في ايك جامع مقدم لكها بجس میں اختلاف صحابہ کی حقیقت اور تقلید کے نقصانات وغیرہ پر بڑی علمی بحث فر مائی ہے۔ یہ کتاب اینے موضوع کے اعتبار سے بڑی جامع عمدہ اور لاکق مطالعہ ہے۔

ملك عبدالرشيد عراقي

موہدرہ <u>ض</u>لع کوجرانوالہ 26اگست2004ء



# مصنف کی زندگی کے کیل ونہار

#### غازى محمدرمضان يوسفسلنى الدير صدائي بوش لا بور

۲۰۰۰ء کے ماو جون کی کوئی تاریخ مقی دن کے بارہ بج کاعمل ہوگا کہ اس المخت موسم میں ایک صاحب میرے پاس مکتبہ پرتشریف لائے۔ کتابی چروروثن جبکتی آسمیس، تیکھی ناک،خوبصورت لمبی داڑھی جوتراش خراش سے محفوظ ،سر پر جالی دارٹو بی ، کندھے پر رومال، شلوارقيص زيبتن، درميان قد، اعتدال كرسانيج من دُهلا بواجهم، حال بروقار، گفتار میں خوش مزاج ، ویکھنے میں شرافت ونجابت کی تضویر ۔ میں نے اٹھ کران سے مصافحہ كيا اوران كے سلام كا جواب ديا۔ حال احوال يو چوكر انہيں تشريف ركھنے كو كم الكين انہوں ئ كور كور يد بانين راقم سے يوچين، كنے لكے رمضان سلنى آپ كا نام با عرض كيا جي بال - پهر كويا موئ جماعتي رسائل مين المحديث شخصيات برآب لكهي بين؟ عرض کیا المحدیث علاء کے حالات محدرمضان پوسف سلنی کے نام سے راقم ہی لکھتا ہے۔ اس پرخوش ہوئے اور نیک دعاوں سے نوازا۔ انہوں نے اپنا بھی مخضر الفاظ میں تعارف اروایا۔اس وقت وہ جلدی میں تھاصل میں انہیں جامعہ سلفیہ میں کسی صاحب سے ملنا تھا۔ البنداوہ فوراً چلے گئے۔ بیے تصح معزت مولانا حافظ فاروق الرحمٰن یزوانی، میں ان سے ل كرخوش ہوااوران كى مسلكى حميت اوراسلام كى نشروا شاعت كے لئے ان كے جذبه صادقه نے مجھے از حدمتاثر کیا۔ اس ملاقات کے بعد کئی مینے گزر گئے۔ فروری۲۰۰۲ء کی عاریخ ہوگی وہ ایک بار پھرتشریف لائے۔محبت وخلوص سے معلوم ہوا کہ وہ جامعہ میں مدرس مقرر ہو گئے ہیں اور انہیں جامعہ کے رسالے ترجمان الحدیث کا نائب مدریجی مقرر کر

دیا گیا ہے۔اس ملاقات کے چندروز بعد ہمارے دوست مولا نامحمہ داؤ دصاحب جو جامعہ سلفیہ کی لائبریری سے منسلک ہیں کے ذریعہ یز دانی صاحب کا سلام اور پیغام ملا کہ میں ان کی کتاب''خرافات حفیت'' پرتر جمان الحدیث کے لئے تبعرہ لکھے دوں۔ پھرانہوں نے کتاب بھی بھجوا دی اور میں نے اس پر تبھر ہ بھی لکھ دیا۔ ماہنامہ تر جمان الحدیث کی زمام ادارت ان کے ہاتھ میں آئی تو اب ان سے مسلسل رابطدر ہے لگا اور پھر بیرابطہ گہری دوسی میں بدل گیا۔حضرت یز دانی میرے مخلص دوستوں سے ہیں۔ان سے مخلصانہ دوسی رکھتا ہوں اور وہ اس عاجز سے لوجہ اللہ دوستانہ مراسم قائم رکھے ہوئے ہیں۔ می*ں گ*ی باران کی خدمت عالیہ میں جامعہ سلفیہ ماہنامہ ترجمان الحدیث کے دفتر میں حاضر ہوا، میرے مخلص دوست علی ارشد صاحب (مدیر بیت الکتب۲۴ اقصلی ٹاؤن) بھی اکثر ساتھ ہوتے۔ہم گھنٹوں یز دانی صاحب کے ہاں بیٹھتے اورمختلف موضوعات پران سے گفتگو کرتے۔ میں نے ان کواسلام کے لئے ہمیشہ یارے کی طرح مضطرب پایا،مسلک اہلحدیث سے انہیں شیفتگی کی حد تک پیار ہے اور اس سلسلے میں وہ بڑے نازک اور حساس ہیں۔ وہ مسلک المحدیث کے لئے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہر کھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی علمی واد بی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ بہترین مدرس ،شعلہ بیان خطیب ومقرر ، ذبین و حاضر جواب مناظر اورسلجھے ہوئے انداز میں اپنی بات کو قارئین کی خدمت میں پیش کرنے والےمصنف اور مقاله نگار ہیں۔آئندہ سطور میں ہم ان کی علمی ،ادبی ، مذریبی ،تعلیمی تبلیغی اور تصنیفی سرگرمیوں کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔

مولانا حافظ فاروق الرحمان يزدانى ١٩٦٩ء كوجيد چك نمبر ١٦رب تحصيل صفدر آباد شيخو بوره ميں پيدا ہوئے۔ ان كے دالد كانام عبداللطيف اور دادا كا اسم گرامى خوشى محمد ہے۔ يزدانى صاحب نے پرائمرى تك سكول كى تعليم حاصل كى ،سكول كے زمانہ ميں ہى انہيں دين تعليم حاصل كرنے كاشوق پيدا ہوا۔ ان كے گاؤں ميں اہلحديث كى كوئى جماعت

نتھی۔ان کے پھوپھی زاد حافظ محمدا کرم جاوید فاروق آباد میں تعلیم حاصل کرتے تھے وہ کبھی کھار جا فظ عبدالشکور صاحب شیخو پوری کو جو گئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کو وعظ کے لئے اینے گاؤں لے آتے۔ حافظ عبدالشکورصاحب کواللہ تعالیٰ نے زبان وبیان کی خوبیوں سے بہرہ مند فرمایا ہے۔ان کے وعظ کی اثر آ فرینی سے گاؤں کے لوگ از حدمتاثر ہوئے۔ایک بار گاؤں کے لوگوں نے حافظ صاحب سے درخواست کی کہ وہ ہر ماہ ایک جمعہ ادھر د یو بندیوں کی مسجد میں پڑھادیا کریں۔اسی طرح عارف والاسے حافظ عبیداللہ انورصاحب بھی اپنے عزیزوں سے ملنے کے لئے جید چک آ جاتے ان کوبھی اللہ تعالی نے فن خطابت کی خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ بھی گاؤں کی مسجد میں وعظ کہتے۔ان دونوں بزرگوں کی تقاریر ہے متاثر ہوکر ہمارے دوست یز دانی صاحب کے دل میں دین تعلیم حاصل کرنے کا جذب جا گزیں ہوا لیکن ہیا بھی سکول کی ابتدائی کلاسوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پرائمری كرنے كے بعد انہوں نے اپنى اس خواہش كا اظہار والدين سے كيا تو انہوں نے مزيد دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کو کہا۔ آخران کا اصرار والدین کومتاثر کر گیا اوریز دانی صاحب اینے بھائی عبدالرشیدصاحب کے ساتھ دینی تعلیم کے حصول کی خاطر شادال وفرحال فاروق آباد جامعہ رحمانیہ پنچے۔ جامعہ رحمانیہ فاروق آباد جماعت کے بزرگ عالم دین مولانا عبدالرزاق سعیدی صاحب کا قائم کرده اداره ب\_اس میں شعبہ ناظره قرآن اور حفظ سے لے کر درس نظامی تک کامکمل نصاب پڑھایا جاتا ہے۔جس دن پز دانی صاحب داخلے کے لئے جامعہ رحمانیہ گئے اس روز جعرات تھی اور مدرسے میں چھٹی ہو چکی تھی۔ کوشش وجتجو کے باوجودا نظامیہ کے سی آ دمی سے ملاقات نہ ہو سکی اورافسر دہ واپس آ گئے۔ گھر والے تو پہلے ہی انکاری تھے اب انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے دینی تعلیم دلوانے سے انکار کر دیا۔ یز دانی صاحب نے بطوراحتیاج بھوک ہڑتال کردی۔ آخروالدین کو مانٹاپڑی۔ یہال سیجی یا در ہے کہ ان کے والدین جا ہتے تھے کتر بیمنڈی ڈھاباں سنگھ میں دینی تعلیم حاصل کریں۔

جبكه يزداني صاحب فاروق آباد كالمحديث مدرس مي تعليم حاصل كرنے يرمفر يتھ-آ خران کے بھائی عبدالرشید انہیں فاروق آباد لے گئے۔ان دنوں سالانہ امتحانات کے باعث مدرسے میں چھٹیاں ہونے والی تھیں۔مولانا محدادر لیس کا تمیری رحمة الله عليہ جوان دنوں جامعہ رحمانیہ میں شخ الحدیث تھے۔ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اب تو شعبان میں سالانہ امتحان ہوں گے، پھر دو ماہ کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔لہذا آپ رمضان المبارك كے بعد واخله كے لئے آئيں -كاشمرى صاحب كى بات س كربير صرات وہاں سے اٹھے جب گیٹ پر پہنچے تو یز دانی صاحب رونے لگے اور کہنے لگے میں نے تو گھر والى نبين جانا \_ كونكه كمروالي ويهلي بن نبين بهيخ تق اب اگريدوالي چلے جاتے ہيں تو پھران کا واپس آنامشکل تھا۔ چونکہ ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لئے آیااس نے عبدالرشید صاحب سے بوچھا یہ بچہ کیوں رور ہا ہے۔اس کو جب صورت مال سے آگاہ کیا تو اس اللہ کے بندے نے مدرسہ کے مہتم مافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب سے ملنے کامشورہ دیا۔تھوڑی دریکے بعد حافظ صاحب تشریف لے آئے ان سے مل کران کوتمام واقعد سنایا۔ سعیدی صاحب نے کمال شفقت سے پہلے ان بھائیوں کو محتثرا شربت بلایا۔ پھریز دانی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مولانا ادریس کا شمیری صاحب کے یا س لے گئے۔انہوں نے پھروہی مشورہ دیا کہ رمضان المبارک کے بعد داخلہ ہوگا۔اس موقع پر حضرت مولا ناعبدالرزاق سعیدی صاحب نے جوفر مایاس سے ان کی فہم وفراست، اسلام کے ساتھ گہری محبت ،مسلک اہلحدیث کی ترویج واشاعت اور طلباء کے ساتھ بے بناہ شفقت کی عکاس ہوتی ہے۔حافظ صاحب کہنے لگے۔اس بچے کو داخل کرلویہ نصاب نہیں یڑھ سکے گا تو کوئی بات نہیں، کیاایک ڈیڑھ ماہ میں اسے یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ میں نے کس وقت كلاس مين آنا باوركس وقت جانا ب- البذا بحريز داني صاحب كودا خليل كيا- چودن ك بعد خوشى سے نهال كمر كے وہاں نہيں كى قتم كے طعنے سننے كوسلے كداب بيدو بالى موكيا ہے

یز دانی صاحب کاسارا خاندان حنی تھا۔ان کے والد کے کئی جیدعلاء کے ساتھ تعلقات تھے۔ جیسے جیسے ان لوگوں کومعلوم ہوا کہ عبداللطیف کا بیٹا اہلحدیث مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو کئی حنی دیوبندی اور بریلوی مولوی ان کے گھر آئے اوران کے والدین کو ورغلانے کی کوشش کی کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہد دیا کہ اگریہ بچہ دیو ہندیوں کے مدرسے میں نہیں پڑھتا تو آپ اس کوسکول پڑھالیں لیکن اہلحدیث کے مدرسے میں نہ پڑھا ئیں۔ یز دانی صاحب کی والدہ محترمہ نے بھی لوگوں کی باتیں سن کر بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ فلاں فلاں مولا نا صاحب نے بیکہا ہے اور پھر کہنے لگیں۔ بیٹا ہم آپ کو پڑھا تورہے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کیا آپ پڑھ کرلڑائی جھگڑا کیا کریں گے۔( کیونکہ علمائے احناف نے بیتا ثر دیا تھا کہا گر یہ بچہ اہمحدیث کے مدرسہ میں پڑھ گیا تو پھرلڑ ائیاں ہوں گی، جھکڑے ہوں گے ) تو یز دانی صاحب نے عرض کیا کہ امی جان ایس کوئی بات نہیں اور نہ ہی مجھے مدرسے میں پڑھتے ہوئے ایک کوئی بات نظر آئی ہے۔ چنانچہ ان حوصلہ شکن حالات کے باوجود ہمارے محترم فاروق صاحب نےصبر واستقامت ہے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھااس دوران کی لوگ ان کودم کرتے رہے، اپنے بزرگوں ہے دعا ئیں کرواتے رہے۔لیکن بیا بی لگن میں مست قرآن وسنت کاعلم پڑھتے رہے۔ایک بار قاری محمد یوسف صاحب مہتمم جامعہ مدنیہ غلہ منڈی ڈھاباں سنگھ جمعہ پڑھانے کے بعد یزدانی صاحب کے گھر تشریف لائے۔ یزدانی صاحب کے تایا جی محمصدیق جو ماشاء اللہ اب یکے المحدیث ہیں اور اس گاؤں میں المحديث مبحدك أمام بيں -انہوں نے كہا كەقارى صاحب بم نے آپ كوڭ دفعه كہا كەاس نے کا کچھ کرو۔ قاری صاحب کہنے لگے کام شروع کیا ہے بیجلد ہی ٹھیک ہوجائے گا۔ آپ فكرنه كريں۔ يز دانی صاحب كے تايا كہنے گئے كه اگر بيٹھيك ہوجائے تو پھرہم آپ كومانيں گے۔لیکن جوں جوں وفت گزرتا گیاان لوگوں کی امیدوں پریانی پھرتا گیا۔ آخروہ دن آیا کہ وہی بچہجس نے ہزارمخالفت کے باوجودا پناتغلیمی سفر ہاری رکھاتھا قرآن وسنت کی

مکمل تعلیم پڑھ کرسند فراغت حاصل کی اورعلاء اہلحدیث کی صف میں شامل ہوئے۔

مولانا یزدانی صاحب نے ۱۹۸۱ء میں فاروق آباد جامعہ رحمانیہ سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔اس کے بعدانہوں نے جامعہ محمد یہ گوجرانوالہ میں داخلہ لے لیا۔ سات سال جامعہ محمد یہ میں زیرتعلیم رہاور مارچ ۱۹۹۳ء میں سند فراغت حاصل کی۔اس کے علاوہ وفاق المدارس السلفیہ کے امتحان میں بھی اچھے نمبر حاصل کر کے ممتاز پوزیشن حاصل کی۔ یزدانی صاحب نے جن عظیم المرتبت اور کباراسا تذہ کرام سے اکتساب علم کیا ان کے اسائے گرامی ہیہ ہیں۔ قاری محمد پوسف صدیقی قصوری، قاری محمد العزیان دونوں اسا تذہ سے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ شخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی ان دونوں اسا تذہ سے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ شخ الحدیث حافظ عبدالعلام بھوی مان عبدالحمید ہزاروی، شخ الحدیث حافظ عبدالینان نور پوری، پڑے الحدیث حافظ عبدالینان نور پوری، شخ الحدیث عافظ عبدالینان نور پوری، شخ الحدیث حافظ عبدالینان نور پوری، شخ الحدیث عافظ عبدالینان نور پوری، شخ الحدیث عافظ عبدالینان نور پوری، شخ الحدیث نبوی و نوشی المدیث الحدیث نبوی و نوشی المدیث نا حدیث نبوی و نوشی المدیث الحدیث نبوی و نورشی اور شخ الحدیث حافظ عباس الحم گوندلوی سے حدیث نبوی و نوشی المدیث الحدیث نبوی و نوشی المدیث نبوی و نبورشی اور شخ الحدیث نبوی و نبورشی اور شخ الحدیث نبوی و نبورشی المدیث نبور نبورشی المدیث نبور نبورشی المدیث نبورسی المدیث نبورسی و نبورشی المدیث نبورسی المدیث نبورسی و نبورشی المدیث نبورسی و نبورشی المدیث نبورسی و نبورسی المدیث نبورسی و نبورسی المدیث نبورسی و نبورسی و نبورسی المدیث نبورسی و نبور

قاضی عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے اصول حدیث کی تعلیم حاصل کی ، مولا ناجمعہ خان جو کہ حنفی عالم وین تصان سے فقہ و منطق کی کتابیں پڑھیں تصلی علم کے بعد وہ بعض علوم وفنون کی کتب پڑھنے کے لئے دیو بندی اور بریلوی حضرات کے ہاں بھی گئے ۔ حنفی دیو بندی حافظ محمد میں نقشبندی مجد دی سے تفییر پڑھنے کے لئے ان کے ہاں واخلہ لیا، وراان تدریس سوال کرنے کے باعث انہوں نے پر دانی صاحب کو پڑھانے سے معذوری ظاہر کی۔ اسی طرح مفتی رضاء المصطفیٰ ظریف القادری نے پہلے ہی دن وسیلہ کے موضوع کی بحث چھیڑ دی، جب پر دانی صاحب نے سوال کئے تو مفتی صاحب نے زچ ہوکر انہیں بر بحث چھیڑ دی، جب پر دانی صاحب نے سوال کئے تو مفتی صاحب نے زچ ہوکر انہیں بر سے سے خارج کر دیا۔ ان واقعات و حالات کے باوجود پر دانی صاحب دلبر داشتہ برسے سے خارج کر دیا۔ ان واقعات و حالات کے باوجود پر دانی صاحب دلبر داشتہ

نہیں ہوئے اور انہوں نے عزم وہمت سے تعلیم وتعلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۹۹۳ء میں وہ جامعہ مجدیہ سے فارغ انتحصیل ہوئے تھے۔ پچھ عرصہ بعد وہ درس و تذریس کے شعبہ سے مسلک ہوگئے۔ انہوں نے اب تلک مرکزی جامع مسجد المجعدیث و دار العلوم سلفیہ را ہوالی ضلع گوجرا نوالہ میں تذریبی فرائض ضلع گوجرا نوالہ میں تذریبی فرائض انجام دیئے ہیں۔ ۲۰۰۲ء کے شروع میں وہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد آگئے اور اب جامعہ میں تذریبی کام کررہے ہیں۔

مولانا يزداني صاحب بهترين خطيب اور دليز مرمقرر ميں۔ اپني بات كوسامعين کے گوش گزار کرنے کا عمدہ سلیقہ رکھتے ہیں اوراینے مافی الضمیر کا اظہار خوبصورت پیرائے میں کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کوجن صلاحیتوں سے نواز ا ہے ان میں ایک خطابت کا جو ہر بھی ہے وہ اینے مطالعہ کی وسعت سے اپنے سامعین کو تحقیق مواد فراہم لرتے ہیں۔ دوران طالب علمی ہی انہوں نے امامت وخطابت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ ان کے اصلاحی مواعظ اور قرآن وسنت کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ یز دانی صاحب نے خطابت وامامت کی ابتداء گوجرا نوالہ کے نواحی گاؤں''تر گڑی' سے کی۔ یہ بہت بڑا گاؤں ہے۔اس گاؤں کی وسعت اور آبادی کا اندازہ اس سے نگایا جاسکتا ہے کہ وہاں جار مساجد بریلوی حضرات کی ،ایک عبادت خاند مرزائیوں کا ،ایک گرجا گھر عیسائیوں کا ایک چھوٹی سی مبجد اہل حدیث کی بھی قائم تھی۔ یز دانی صاحب نے اس مبجد میں تو حید وسنت کا پر جار شروع کیا۔ان کی دعوت سے تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کئی لوگ مسلک اہلحدیث کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے ۔قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد ۸۰ ہے بھی متجاوز کر گئی اور نماز جعہ کے لئے لوگ دور دور ہے آنے لگے۔ان کے لئے مسجد کی حیست برنماز کا انظام ہونے لگا۔مسلک المحدیث کی اس ترویج واشاعت کو خالف کب تک برداشت کرسکتے تھے۔ چنانچ انہوں نے حیلے بہانوں سے وہاں کی جماعت المحدیث

کوتگ کرنا شروع کیا۔ان مواقع پراللہ تعالی نے مد دفر مائی اور المحدیث کونصرت وکامیا بی سے ہمکنار کیا۔ بات چونکہ تھانے کچہری میں پہنچ چی تھی۔لہذا انتظامیہ وعدلیہ کے اعلی افسران کی موجودگی میں بیمعاہدہ تحریہ ہوا کہ سوائے اذان کے لاؤڈ سیکر پر پچھنہ پڑھا جائے گا۔ بریلوی حضرات اذان سے پہلے اور بعد میں جومروجہ صلوٰۃ پڑھتے ہیں اس کے سیکر پر پڑھنے کی ممانعت کردی گئی جی کہوہ قل، چالیسوال وغیرہ کا اعلان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو بردانی صاحب کی کوشش سے حاصل ہوئی۔ اس کے بعد خوش بہت بڑی کامیابی تھی جو بردانی صاحب کی کوشش سے حاصل ہوئی۔ اس کے بعد خوش اسلوبی سے وہاں معاملہ چاتا رہا۔ پچھ عرصہ بردانی صاحب را ہوالی، شیخو پورہ اور جید چک نمبر ۱۹ میں بھی خطابت وامامت کے منصب پر فائز رہے۔ آج کل شاہ کوٹ کواح میں خطاب بیا۔

رفع الیدین عندالرکوع اور بعد الرکوع کے سنت ہونے کا اقر ارکیا اور بہیں پر بس نہیں بلکہ رات کوائی وقت اپنے مکان کی حجت پر حاضرین مناظرہ کور فع الیدین کر کے دور کعت نماز پڑھائی۔ یہاں یکھی یا در ہے کہ اس مناظرے میں حافظ طارق صاحب کی معاونت کے لئے جامعہ اشرفیہ کے گئی فاضل اساتذہ بھی موجود تھے۔افسوس کہ طارق صاحب تقلید نامراد کی وجہ ہے اپنے موقف پر قائم ندرہ سکے اور دوبارہ حفیت پر جامد ہوگئے۔اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ایک مناظرہ بوبکا نوالہ نزد برج آرائیاں تحصیل ڈسکھنلے سیالکوٹ میں طلاق الله برتھا۔ بریلویوں کی طرف سے عرفان شاہ مشہدی آف بھکھی ضلع گجرات مناظر تھے۔ المحدیث کی طرف سے مناظر اسلام مولانا محدر فیق سلفی صاحب را ہوالی اور شخ الحدیث مولانا محدیجی گوندلوی صاحب تھے۔ جبکہ گفتگویز دانی صاحب کو کرناتھی۔ اس موقع پر پولیس کی مداخلت سے یہ مناظرہ نہ ہوسکا۔

پھر بھدرومنارہ شیخو پورہ میں مفتی عبدالکریم بریلوی اور مفتی جمیل رضوی سے فقہ حنی قرآن وحدیث کے مطابق ہے یا خلاف کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ شاہ کوٹ میں بھی ایک دلچسپ مناظرہ نماز تراوی آئھ رکعت ہی سنت ہے کے موضوع پر دیو بندیوں سے ہوا تھا۔ اسی طرح ترگڑی میں بھی نماز تراوی کے موضوع پر بریلوی مولوی سے مناظرہ طے ہوا۔ اس میں المحدیث کی طرف سے مولانا محمد کی گوندلوی، قاضی عبدالرشید جملن ، حافظ محمد الیاس اثری اور دیگر علماء کرام شریک تھے۔ گفتگو حضرت برزانی صاحب کو کرناتھی۔ جبکہ بریلویوں کی طرف سے مولوی اکرم رضوی، رضاء المصطفٰے ظریف القادری، مفتی عباس رضوی اور غلام فرید ہزار دی شریک تھے۔ اس موقع پر بریلویوں نے واویلہ کر کے پولیس کو بلا لیا۔ جب ان کی عوام کو پید چلا تو انہوں نے اپنے بریلویوں کی خوب گت بنائی اور بریلوی ایے بہتھوں خود بدنام ہوگئے۔

مولانا يزداني صاحب تصنيف وتاليف كالجهي نفيس ذوق ركھتے ہيں۔الله تعالیٰ

نے ان کوتر یونگارش کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کیونکہ حنی حضرات کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے رہے ہیں۔ لہذا حنیت ہی ان کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ مختف مقامات پر جن موضوعات پر حنی علاء سے ان کی تحریری گفتگو ہوئی ہے وہ ' حنیت اپنے جال میں' کے بام سے زیر طبع ہے۔ اسی طرح انہوں نے مولوی عمر پالن پوری کی کتاب ''المحدیث کا خلفائے راشدین سے اختلاف' کا جواب' احناف کا رسول اللہ سے اختلاف' کے عنوان سے لکھا ہے اور ایک کتاب' احناف کا امام ابو صنیفہ سے اختلاف' سے ترتیب دی ہے۔ امر واقعہ ہیہ ہے کہ حنی دوستوں نے ایک عرصے سے المحدیث کے خلاف دشنام طراز یوں کا بازار گرم کر رکھا ہے اور وہ آئے روز جماعت المجدیث اور مسلک المحدیث کے خلاف کوئی شوشہ چھوڑ تے رہتے ہیں۔ مولانا بردانی صاحب نے مسلکی غیرت و حمیت کا شوت نہ کوئی شوشہ چھوڑ تے رہتے ہیں۔ مولانا بردانی صاحب نے مسلکی غیرت و حمیت کا شوت دیتے ہوئے ان حضرات کی لافہ گوئی کا دندان شکن جواب دیا ہے اور مسلک المحدیث کی حقانیت کو واضح کیا ہے۔

بلا شبہ یزدانی صاحب مسلکی غیرت رکھنے والے ایک غیور اہلحدیث عالم دین میں وہ اپنی زبان اور قلم سے جے اسلامی عقائد اور تعلیم کولوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب وہ جامعہ سلفیہ تشریف لائے تھے تو تدریس کے علاوہ انہیں جامعہ کے موقر جرید کہ اہمامہ ترجمان الحدیث کی ادارت سے بھی منسلک کر دیا گیا تھا۔ آپ نے ترجمان الحدیث کی زمام ادارت سنجالتے ہی خوب محنت سے اسے ایڈٹ کرنا شروع کیا اور اس کے ظاہری و باطنی حسن کو چار چاند لگا دیئے۔ ترجمان الحدیث ایک معیاری اور علمی پرچہ خااہم ی و باطنی حسن کو جوار چاند لگا دیئے۔ ترجمان الحدیث ایک معیاری اور علمی پرچہ تھا۔ ایک مدید محمد نے جاری کیا تقا۔ ایک مد سے دراز تک لا ہور سے ہی علامہ صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔ علمی اعتبار سے اس دور میں اس کی بڑی دھوم تھی۔ علامہ صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔ علمی حامد سے سے سالہ علم ہورہا ہے۔ پر وفیسر سیمن ظفر صاحب اس کے مدیر ہیں۔ ان کے پراز جامعہ سلفیہ سے شائع ہورہا ہے۔ پر وفیسر سیمن ظفر صاحب اس کے مدیر ہیں۔ ان کے پراز جامعہ سلفیہ سے شائع ہورہا ہے۔ پر وفیسر سیمن طفر صاحب اس کے مدیر ہیں۔ ان کے پراز

معلومات اورفکر انگیز اداریے اس رسالہ کی جان ہیں۔ پروفیسر کیلین صاحب کے حالات حاضرہ پر کئے گئے تجزیے اور تبھرے پڑھ کران کی فہم وفراست عمیق نظراور حسن تدبر کا پہتہ چاتیا ہے۔ کسی زمانے میں ترجمان کے نائب مدیر ہمارے فاضل دوست مولا ناعتیق الرحمٰن بن غلام الله تھے۔ان کے دورمسعود سے ہی میں نے ترجمان کے لئے لکھناشروع کیا تھا۔ بیغالبًا مئی،۱۹۹۴ء کی بات ہے۔ ستمبر،۱۹۹۵ء میں وہ اعلی تعلیم کے لئے مدینہ یو نیورشی سعودی عرب ملے گئے۔ اگر چہ حالات نے کئی رخ اختیار کئے، مولا ناعتیق صاحب کے بعد مولا نا داؤر صاحب جوجامعہ کے فاضل تھے اور بھائی والا میں اقامت پذیر ہیں وہ ترجمان کے منیجر ہے۔ کچھ عرصہ بعدمولا نا زبیر ظہیر صاحب جو کہ بورے والا سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے عالم فاضل نو جوان ہیں اور ان کا اد بی ذوق بردا نکھرا ہوا ہے وہ ترجمان کے نائب مدسر مقرر ہوئے۔ان کے بعد ہمارے معروح مولا نا فاروق الرحمٰن یز دانی صاحب آئے اور مئی ۲۰۰۲ء سے ترجمان الحدیث کے نائب مدیر کی حیثیت سے رسالے کے لئے اپنی مفوضہ ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ان کا لکھا ہوا کالم''اج دی خبر'' بڑا پیند کیا جا تا ہے۔اس کے علاوہ بھی وہ بوے تحقیقی مضامین صفحہ قرطاس پر مرتسم کرنے کی سعی کرتے رہتے ہیں۔ہم حضرت بردانی صاحب کے ساتھ ساتھ چلتے بہت دورنکل آئے ہیں۔ہم نے ان کا بجپن بھی دیکھا،شوق تعلیم وتعلم بھی ملاحظہ کیا، ان کے ساتھ جامعہ محمد بیا گوجرانوالہ بھی گئے، ان کو بحث ومباحثہ كرتے ہوئے ميدانِ مناظره ميں بھي ويکھاءان کي تحرير کرده کتاب کو بھي اپني حد تک ديکھنے کي کوشش کی ،ان 🖺 وعظ وخطابت کا بھی اثر دیکھا اور درس و تدریس کے علاوہ انہیں ماہنامہ ترجمان الحديث كے نائب مدىرى كرسى ريھي متمكن يايا۔اب چند باتيں ان كى تنظيمى زندگى معلق يفي رده ليجد يرداني صاحب شروع دن معمركزي جعيت المحديث بإكتان کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور انہوں نے بھر پور طریقے سے جماعتی کاموں میں حصہ لیا ہے۔ جماعتی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔شتر بےمہار کی طرح منداٹھائے ادھرادھر بھٹا گئے رہنا

اسلام تعلیم کے منافی ہے۔ جماعت کے ساتھ رہنے کے بڑے فوائد ہیں۔حدیث شریف میں آتا ہے: یدالله علی الجماعة "جماعت پرالله کا ہاتھ ہے" ترندی شریف کی ایک مديث كالفاظ يه بين من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 'جوجنتك تروتازگی جاہتا ہے اسے جائے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہے۔'' جو دوست جماعتی زندگی ہے پہلوتھی اختیار کرتے ہیں انہیں ان احادیث کوپیش نظر رکھنا جاہئے۔ بہر حال ہیہ ا کی خمنی بات تھی جونوک قلم پر آ گئی۔اب پھر آ ہے بیز دانی صاحب کی طرف۔انہوں نے تنظیمی زندگی میں بردی سرگرمی سے حصہ لیا ہے۔ مارچ ۱۹۸۷ء میں جب قلعہ مجھمن سنگھ میں حضرت علامهاحسان الہی ظہیر رحمۃ اللّٰہ علیہ کا سانچہ ہوا اور کئی اہلحدیث علاء بم دھا کے میں شہید ہو گئے تو ان دنوں جماعت اہلحدیث کی طرف سے جواحتجا جی تحریک شروع ہوئی، حفرت یز دانی صاحب اس میں شرکت کے لئے ہر جمعرات مسجد شہداء کے احتجاجی پر وگرام میں گوجرانوالہ سے لاہورآتے۔انہوں نے اپنی معجد''تر گڑئ' میں اہلحدیث یورتھ فورس کا یونٹ قائم کررکھا تھا اور علاقہ بھر میں وہ جمعیت اہلحدیث کی تغییر وتر قی کے لئے دن رات سرگرم عمل رہے۔ضلع شیخو بورہ کی تحصیل صفدر آباد میں مرکزی جمعیت کے ناظم اعلی کی حثیت میں بھی انہوں نے یانچ سال کا عرصہ گز ارا۔امیر مخصیل علامہ حکیم محمد ابراہیم طارق صاحب (ایم اے ) کی امارت ورفاقت میں تنظیمی را بطے اور تبلیغی پروگرام ہر ماہ مسلسل ہوتے رہے۔ بڑی بڑی کانفرنسیں بھی منعقد ہوئیں۔اس کے علاوہ ہرسال ماہ رمضان المبارك ميس علاقه كى المحديث مساجد ميس 100 سے اوپر يروگرام بھى كرواتے رہے۔ان کی کوششوں کے باوصف مخصیل صفدر آباد میں جمعیت خاصی متحرک تھی اور ضلع بھر میں اس کی مثال دی جاتی تھی۔جبیبا کہ گزشتہ سطور میں بتایا گیا ہے کہ یز دانی صاحب کے آبائی گاؤں میں کوئی اہلحدیث مسجد نہ تھی اور نہ ہی وہاں جماعتی افراد کی کثرت تھی۔ یز دانی صاحب نے کوشش کرے وہاں مسجدا ہلحدیث نتمبر کروائی۔اس سلسلہ میں انہیں بڑے تحصٰ حالات سے

گزرناپڑا۔گاؤں کے دیو بندی، بریلوی، شیعہ حتیٰ کہ مرزائی اورعیسائیوں نے بھی مخالفت کی کہ یہاں معجد المحدیث تقمیر نہ ہو۔ بات تھانے کچہری تک بھی گئی۔ تین سال تک کیس عدالت میں چلااورآ خر فیصلہ اہلحدیث جماعت کے حق میں ہوا۔ آج اللہ کے فضل سے گاؤں جید چک کے وسط میں خوبصورت مسجد المحدیث تعمیر ہوچکی ہے جس میں یز دانی صاحب کے جھوٹے بھائی مولانا عبدالغفورتبسم صاحب امام وخطیب ہیں۔ یہ یزدانی صاحب اوران کے رفقاء کی محنتوں کا تمر ہے کہ آج اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ پورے علاقہ میں نہ ہی اور سیاسی طور یرجید چک کی جماعت اہلحدیث کا بول بالا ہواہے۔وہ اپنے نیک اطوار والدین کی سعادت مند اورنہایت شریف اولاد ہیں۔شریف سے مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آیا کچھ عرصہ پیشتر غالبا ۲۰۰۳ء میں عیدالاضحیٰ کے بعد برز دانی صاحب کراچی گئے وہاں ان کے ماموں رہائش پذیر ہیں اوران کے ہاں ہی ان کی شادی بھی ہوئی ہے۔ایک روزیز دانی صاحب جماعت غرباا ہلحد بث کے مرکزی دارالامارت واقع محمدی مسجد برنس روڈ چلے گئے۔ جماعت غرباءاہلحدیث کے امیر حضرت مولانا حافظ عبدالرحمان سلفی صاحب سے ملے،انہوں نے دوپہر کو کھانے پر ساتھ دستر خوان پر بٹھالیا۔ برز دانی صاحب نے حسب عادت تھوڑ اساسالن پلیٹ میں ڈالا اورروٹی کھانا شروع کردی مولا ناعبدالرجمان سلفی صاحب نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا اورآ ہتہ سے دفتر کے ناظم حافظ عبدالسلام سلفی سے کہنے لگے۔ بیشریف آ دی معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں سالن خود ڈال کر دو۔ مجھے یز دانی صاحب نے واقعہ سنایا تو میں بڑامحظوظ ہوا۔ میختصر حالات تھے جو میں نے ضبط کتابت میں لانے کی سعی کی ہے۔الله تعالیٰ یزدانی صاحب کو ہمت دے که وہ دعوتِ دین کا کام محنت خلوص اور جذبے سے کرتے رہیں۔اللّٰد تعالیٰ ان کا حامی وناصر ہو۔

### (مانظ محر بلال حادصاحب لا مور)

تقريظ

برادرم حافظ فاروق الرحل بردانی پررب تعالی کا بیظیم فضل وکرم ہوا کہ انہیں تقلید جامد
کے ماحول کو چھوڑ کر قرآن وسنت کے چشمہ صافی سے سیراب ہونے کا موقع نصیب ہوا
ہے۔موصوف اس حوالے سے مبارک باد کے لائق ہیں کہ وہ صرف خود ہی شاہراہ تو حید وسنت پر
گامزن نہیں ہوئے بلکہ تقلیدی جال میں تھنے ہوئے دوسرے بھائیوں کی رہائی کیلئے بھی کوشاں
نظر آرہے ہیں۔وہ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان تقلیدی بندھن تو ٹر کرقر آن وحدیث کی روشی سے
مستفید ہوں۔زیر تیمرہ کیاب موصوف کی الی بی ایک کوشش ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے تقلید کی حقیقت واضح کی ہے قرآن کریم اور احادیث ر سول مالی سے تقلید کی خدمت بیان کی ہے۔ نیزید کہ حضرات خلفائے راشدین دوسرے محابہ کرام ، تابعین عظام من محدثین کرام ، ائمه اربعه اور دیگر فتهاء وعلاء نے بھی تقلید کی سخت تر دید کی ہے۔فاصل مصنف نے اپنی اس معرکہ آراء کتاب میں تقلید کی نامرادیوں کو بھی خوب طشت از بام كياب كرمقلدين في تعصب ذهبي ميس مسطرح قرآن كريم مين تحريف كالمحناؤ تاارتكاب كيا، احایث رسول ملطقة کو بدلنے کی خدموم کوششیں کیس اور حضرات صحابہ کرام کے خلاف کھھا کتاب کے آخری حصد میں فاضل دوست نے ایسے مسائل کا بھی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ جن میں احناف نے محبوب كبرياء جناب محم مصطفى الله استعالی سے اختلاف كياہے، يز دانی صاحب چونكه جامعه سلفیہ فیصل آباد کے ماہنامہ ترجمان اہلحدیث کے تائب مدیر، ایک اچھے کھھاری اور قلم کاربھی ہیں۔ انہوں نے الفاظ وجمل کی ترتیب اور اشعار کا انتخاب بڑا مناسب اور برجت کیا ہے۔اس سے كاب من قارئين كرام كيلي ايك ذوق اور جاشى پيدا موكى ب،اميد بكرجو بحى منصف مزاج اور پڑھاکھا آ دی اس کتاب کا تھلے دل سے مطالعہ کرے گا وہ تقلیدی جال میں رہنامھی گوارانہیں كرے گا۔اہل حدیث حضرات ہے گزارش ہے كہ وہ خود بھی كتاب ہذا كامطالعہ فرمائيں اور حنفی بھائیوں کوبھی بیرکتاب پڑھنے کیلئے دیں۔ان شاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کتاب ظاہری ومعنوی ہردو اعتبارے شائدار ہے۔ کتاب کی ابتداء میں حضرت مولانا محدیجیٰ موندلوی حظہ اللہ تعالیٰ کاعلمی مقالہ بھی نہایت عمدہ اور بے حد مفیر ہے ۔وعا ہے کہ رب تعالی اس کتاب کو امت کی بھلائی،اصلاح اور وحدت کا ذریعہ بنائے، آمین بارب العالمین



#### ابتدائيه

ازقلم \_ شیخ الحدیث والنفسیر حصرت مولانا ابوانس محمد یجیٰ گوندلوی صاحب هظه الله تعالیٰ شارح صیح تر ندی وسنن ابن ماجه ـ ومصنف کتب کثیره ـ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم. اما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْ فِحُكُمُهُ إلى اللهِ.

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوت والسلام کا رستہ سب سے بہتر رستہ اوران کی ہدایت ہی حقیقی ہدائیت ہے۔ باقی تمام باطل ۔

یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو انبیاء کرام علیم السلام کی اطاعت سے مشروط کیا ہےاوران کی اطاعت کرنے والے کو دنیاوی فوز وفلاح اوراخروی نجات کی نویداور بِثَارَتِ سَالَى ہے۔ ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب: ١١] گر ہردور کے اکثر لوگوں کی کیفیت اِس کے برعکس رہی ہے لوگ اطاعت کے بجائے معصیت اور نافر مانی کارستہ اختیار کرتے رہے ہیں ۔اس کی عمومی وجہ ا کابر کی تقلید اوران کے اقوال وافعال پراکتفا و جمود اورتعصب رہاہے ۔عرب کے جال لوگ بھی اسی تقلیداورتعصب کا شکار تھے جس کی تفصیل قر آن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرَ الى ٢- ﴿ وَكَذَالِكَ مَا اَرُسَلْنَا مِنُ قَبْلِكَ فِي قَرُيَةٍ مِّنُ نَذِيْرٍ إِلَّاقَالَ مُتُرَفُوهَا انَّاوَجَدُنَا آبَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَ انا عَلَى آثَارِهِمُ مُقُتَدُون ﴿ [الرَّرَن ٢٣] اس طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی جس بستی میں ڈرانے والا (رسول) بھیجا تو وہاں کے مالدارلوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اسپے بڑوں کوایک امت پریایا ہے اور بِمِ وَانَ كَ قَدْمُولَ بِرِجْلِيلَ كَــ ﴿ وَإِذَا قِيْسَلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا اَنُوَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا ﴾ [القره: ١٢٠] وجبان عليهاجاتا كتم اس كى ييروى كرو جےاللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تواس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اینے براوں کو پایا ہے۔''

ظاہر ہے منزل من اللہ دین کے مقابلہ میں آباء کی پیروی اور تقلید کی سوچ کوئی بہتر شگون والی نہیں۔ کہ جس سے قوموں کوفلاح ومرام حاصل ہواور قوم منزل مقصود حاصل کر سکے۔ بلکہ بیانتہائی خطرناک نتائج کی حامل سوچ ہے جس سے قوموں کے زوال اور بربادی وہلاکت کی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔

اہل کتاب کی گمراہی و بربادی کا ایک سبب تقلید ہی بنی کہ یہود نے کتاب اللہ سے انحراف کر کے انہود نے کتاب اللہ سے انحراف کر کے اکابر کی تقلید کوا پتالیا تھا جس کی انجیل اور قر آن دونوں نے شہادت دی۔ انجیل اسی قضیہ کوان الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ سیدنا سے اللیلی نے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا :۔

قد ابطلتم و صیة الله بسبب تقلید کم . (متی تربی باب ۱۵ نقره ۷) دنتم نے تقلید کی وجہ سے اللّٰہ کی وصیت کو باطل کر دیا۔'' وصد میں کا تھی ؟ قریم ان کر نمی نمایس کا تازیک کی اسم رایا تقالی فراری میں ن

يەوصىت كىياتقى؟ قرآن كرىم نے اس كاتذكره كياہے۔الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ خُذُو ٗا مَا اَتَيۡنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاسۡمَعُو ۗ اِللَّهِ ﴾ [البقر ٩٣]

(ہم نے بنی اسرائیل سے بیپ پختہ وعدہ لیاتھا کہ) جوہم نے آپ کودیا ہے اس پر مضبوطی ہے عمل کر واور سنو۔ اور وہ اللہ کی کتاب توراۃ تھی۔ گرانہوں نے اس تھم کوفراموش کر کے اپنے علماء اور درویشوں ، صالحین اور صوفیوں کے پیچھے لگے تی کہ ان کو اپنار ب بنالیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کا ذکر یوں فر مایا ہے ﴿ اِتَّ حَدُوُ ا اَحْبَ ارَهُمُ وَرُهُ بِسَانَهُمُ اللّٰہِ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کا ذکر یوں فر مایا ہے ﴿ اِتَّ حَدُ وُ ا اَحْبَ ارَهُمُ وَرُهُ بِسَانَهُمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

قیت وصول کرلیں۔ پس ان کے لئے بربادی ہے جوان کے ہاتھوں نے لکھااوراس کے لئے بھی بربادی ہے جووہ کماتے ہیں۔

سیسب کھ کیول ہوا؟ اگرسرسری نگاہ سے ہی اہل کتاب کے نہ ہی کروار کا جا کرہ الیا جائے تو یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہوگی کہ اس کا اصل سب اللہ تعالیٰ کے نازل کروہ دین میں من مانی کرنا اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنی آراء وخواہشات کو ترجیح وین تعالیٰ کے انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف تک کرنے سے گریز نہ کیا۔ ﴿ وَإِنَّ مِنْ اللّٰهِ مُ لَفَوْ مِنَ الْکِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْکِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ اللّٰهِ مَنْ عَنْدِ اللهِ وَ مَا هُوَ مِنَ عَنْدِ اللهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ مَا هُو مَنْ عِنْدِ اللهِ وَ مَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ مَا مُونَ عَلَى اللهِ اللّٰهِ وَ مَا مُونَ عَلَى اللهِ اللّٰهِ وَ مَا مُونَ ﴾ [آل عمران ۲۵]۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جوابی زبانوں کو اللّٰہ کے ذب وَ هُمْ مُ یَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران ۲۵]۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جوابی زبانوں کو

کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں تا کہتم اسے کتاب سے گمان کروحالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں بیداللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ اللہ پر جموث باندھتے ہیں جالانکہ وہ اسے جانتے ہیں۔ (یہی کچھ حالت برصغیر کے بعض مقلدین کی ہے جس کی تفصیل اصل کتاب میں ملاحظہ کریں۔)

## اسلام کیاہے؟

شَى عَ الْحَلَامِ (الحَلَّمِ ) ہم نے تھ پر کتاب نازل کی جس میں ہر چزکابیان ہے۔ اجمالی مقامات کی تشری وقی سے رسول مرم وہ کے دمراگائی ﴿ وَانْوَلُنَ اللَّهُ کَ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَاللّٰ کَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَ کَاللّٰ کَ کَاللّٰ کَا کَاللّٰ کَ اللّٰ کَا کُلُمْ کَا کُلُو اللّٰ کَاللّٰ کَال

وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور آپ سے اختلاف کرنے والوں کو تخت وعید اور فتند میں مثل ہونے کی تندیم کی ہے۔ ﴿ فَلْيَحُذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنُ اَمُرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمُ فِتَنَةً

اَوُيُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. ﴾ [النور: ٢٣]

وہ لوگ جوآپ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا جاہئے بیہ کہ وہ کسی فتنہ

میں مبتلا ہوجا کیں یاان کو در دناک عذاب پہنچے۔

شریعت ہی آپ کے امر کو قرار دیا اور واضح کیا کہ آپ کی مخالفت کا انجام معمولی نہیں بلکہ بڑاسخت ہے جس کا نتیجہ فتنہ،عذاب الیم اور گمراہی ہے۔

﴿ وَ مَا كَانَ لِـمُوْمِنٍ وَ لَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ آمُوًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ وَمَنُ يَعُصِ اللهُ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلاً لا مُبِينًا ﴾ [الاحزاب٣٦] كى ايما ندارمرداورعورت كے لائق نہيں كہ جب كى امركا الله اوررسول فيصله كريں تو پھر انہيں اپنا امركا افتيار ہو چو خص بھى الله اوررسول كى نافر مانى كرتا ہے وہ براواضح محراہ ہوا۔ اس محرابى كى سزا الله كريم نے خود ہى مقرر فر مادى ﴿ وَ مَنْ يَعُصِ اللهُ وَ رَسُولُهُ فَانَ لَهُ اللهَ وَ رَسُولُهُ فَانَ لَهُ لَا مَرَا اللهُ وَ رَسُولُهُ فَانَ لَهُ اللهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللهُ وَ رَسُولُهُ فَانَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ رَسُولُهُ فَانَ لَهُ اللهِ مَا حَمَالُ كَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

را کے اور دو ہاں میں ہمیشہ ہیں ہے۔ موقف صحابہ کرام رضوان اللہ معمم اجمعین

صحابہ کرام نے براہ راست رسول اکرم گئے ہے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ نزول وقی کے شاہداول تصان کی ایمانی اور روحانی تربیت میں اطاعت کا جذبہ پوری طرح ود بعت رکھا گیا تھالہذا پہنے اللہ اور اس کے رسول گئے گئی اللہ اور اس کے رسول گئے گئی اطاعت سے منحرف ہواور اس نے کتاب وسنت کے مقابلہ میں اپنی رائے یا اپنے سے کسی بڑے صحابی کی رائے کو ترجیح دی ہو۔ اگر بھی ایسا اتفاق ہوگیا کہ استحضار نہ ہونے یا حدیث رسول کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسئلہ کورائے سے اپنالیا توجب پتہ چلا کہ اس بارے میں رسول اللہ گئے کا فرمان تو میرے عمل اور مسئلہ کے برعکس ہے تو فوراً اپنی رائے کو چھوڑ کر



حدیث رسول پرعمل کیا۔جس کی متعدد مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔

### صحابه کرام کےاختلا فات کی نوعیت

ا کثر مقلدین حضرات آئمہ کے اختلافات درست ہونے میں احتہ لاف امتہی د حمة روایت کو بنیاد بناتے ہیں حالانکہ بیروایت سرے سے ثابت ہی نہیں۔اللہ معلوم کس نے اپنی طرف سے گھڑ کررسول اللہ ﷺ کے نام منسوب کردی۔

اختلاف سیاسی ہویا نہ ہیں۔اصولی ہویا فروعی جھی رحت ثابت نہیں ہوا بلکہ اس ہے امت کونقصان ہی پہنچا ہے۔ ہاں فروع میں اختلاف کا ہوناطبعی امر ہے اور صحابہ کرام میں بھی اختلافات اسی طبعی امر کے تحت تھے جس کی اہم وجہ پیھی کہ صحابہ کرام کے دور میں بالالتزام حدیث رسول مدوّن نہیں ہوئی تھی۔افراداًافراداً بعض صحابہ نے کچھا حادیث ککھیں تھیں تاہم عام احادیث تحریر کے بجائے صدری تھیں جومل کی صورت میں محفوظ تھیں ۔ صحابہ کرام کثیر تعداد میں تھے جوایک جگہ کے بجائے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر تھے پھرتمام صحابيكم فضل ميں برابر بھی نہ تھے ساب قون الاولون نے صحبت نبوی میں سے جو حصہ اور شرف پایا تھاوہ فتح مکہ کے بعدمسلمان ہونے والوں کے حصہ میں نہیں آیا۔ بنابریں مسائل میں اختلاف ہونا بدیہی امرتھااس لئے صحابہ کرام میں بھی بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہوئے مگران کے اختلاف کی نوعیت بعد والوں کے اختلاف کی نوعیت سے یکسر مختلف تھی۔ اوّلاً۔ صحابہ میں اختلاف کا سبب دلیل شری پر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے تھا جس کا مدادیٰ نصوص شرعیہ کی طرف رجوع سے کرتے تھے جب دلیل کاعلم ہو جاتا فوراً اینے اختلاف کوترک کر کے حدیث نبوی پرعمل کرتے وہ اس بارے میں اپنی آ راء کوانا نیت کا مسئلے ہیں بناتے تھے۔

ثانیا ۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات چند معدود مسائل کی حد تک تھے جن میں بعض مسئلے ایسے بھی تھے جومنسوخ ہو گئے تھے لیکن ان کے نئے کا بعض کوعلم نہ ہوا تھا۔ جس پروہ پہلے مسئلہ پڑمل کرتے رہے جیسا کہ طبیق الرکوع اور دوآ دمیوں کی امامت کا مسئلہ ہے پہلے

ان کی نوعیت کچھاورتھی بعد میں منسوخ ہو گئے جس کاعلم حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کو نہ ہو سکاوہ پہلی صورت کے مطابق ہی ان پڑمل کرتے رہے۔

#### بعدوالول كااختلاف

مرتقلیدی وجہ سے بعد والوں میں جوا ختلاف پیدا ہوئے ہیں ان کی بنیا وتعصب اور جمود پر ہے جس میں دلیل کی اہمیت باتی نہیں رہ گئی بلکہ وہ روایات قابل عمل سمجھی جاتی ہیں جوان کے آئمہ کے فتو ؤں کے موافق ہیں اگر موافق نہیں بلکہ مخالف ہیں تو حدیث خواہ اعلی ورجہ کی سمجھی ہواس کو حلیہ بہانہ سے رد کر دیا جاتا ہے جیسا کہ رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام کی متواثر احادیث ہیں ۔ (ایک ادنی سااحتمال پیدا کر کے ان کور دکر دیا گیا ہے ) اور اگر کوئی روایت ان کے امام کے فتو کی کے موافق ہے خواہ وہ ضعف کے آخری درجہ میں ہو کو (خبر مشہور) کہہ کر قبول کر لیا جاتا ہے جیسا کہ نماز میں قبقہہ والی روایت ہے جو سندا آئی سخت کے فتو لی کے موافق ہے۔

ثانیا۔ تقلیدی مسائل میں اتفاقی مسائل کم ہیں اور ان کے مقابلہ میں اختلافی مسائل کی سائل گئ گناہ زیادہ ہیں منفی ، شافعی ، مالکی جنبلی مسائل کی خلیج تو اللہ معلوم کتنی وسیع ہے جتی کہ بعض محققین کا خیال ہے کہ صرف احناف کے تین بڑے آئمہ امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، اور

یں ہولیں ہے کہ سرک احمال سے بین بر سے اسمانی ہولیں ہا ہولیں ہا ہولیں ہولیا ہولیا ہولیا ہولیا ہولیا ہولیا ہولیا محمد کے درمیان اختلافات کی کیفیت دوتہائی ۳/۳ ہے۔امام الحرمین جو بنی فرماتے ہیں

استنكف محمد بن الحسن و ابو يوسف عن متابعته في ثلثي مذهبه. (مغيث الخلق في ترجيح القول الحق ص ٢٣)

'' محمر اور ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کے مذہب سے دو تہائی اختلاف کیا ہے۔''

پھرمقلدین کے اختلافات کی نوعیت صحابہ کرام کے اختلاف سے اس لئے بھی مختلف ہے کہ صحابہ کرام کا اگر کسی مسئلہ میں اختلاف بھی تھا تو انہوں نے اس اختلاف کو باہمی تفرقہ اور تشتت کا ذریعے نہیں بنایا تھا کہ ہرایک نے اپنے سے اختلاف کرنے والے کے احتاف کارسول اللہ وقائد اللہ وہ ایسے تفرقہ سے سخت نفرت کرتے تھے اور سب خلاف الگ فدہب تفکیل دے دیا ہو۔ وہ ایسے تفرقہ سے سخت نفرت کرتے تھے اور سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ مگر مقلدین حضرات بظاہر چاروں تن پر ہیں کا نعرہ لگاتے ہیں مگر عملاً ایسانہیں ہے یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا جا تزنہیں ہجھتے اور ایپ آئمہ کے اختلافات کو باقاعدہ فدہب کا نام دے دیا۔ اس لئے فقہاء کے اختلافات کو صحابہ کرام کھے اختلافات پر قیاس کر کے ان کا جو از طلب کرنا صریحاً ظلم اور شریعت غراء سے تجاوز ہے۔

#### تقليد كينقصانات

- (۱) امت مسلمہ کو تقلید سے اجھائی طور پر بیر نقصان اٹھانا پڑا کہ امت واحدہ جو کا لئے جسد الواحد تھی کئی فرقوں میں بٹ گئی وہ جو دشمن کے خلاف تنے زن تھاب ایک دوسرے سے دست وگریبان ہو گئے اور تسذھ سب ریسحہ کم اختلاف نہ کرود شمن پر تمہارا رعب و دبد بہتم ہو جائے گائی صورت بالکل پیدا ہوگئی جس سے بڑے خوفناک نتائج سامنے آئے۔
- (۲) عوام کا کتاب وسنت سے تمسک ممنوع قرار دیا گیا اور پروپیگنڈہ کیا گیا کہ اگر کتاب وسنت کے ظاہر پڑمل کیا جائے تو نتیجہ گرائی نظے گا۔ (مقلدین آئے کی عدالت میں) گویا کہ ہدایت کا منبع آئے کہ کے اقوال تھہرائے گئے اور کتاب وسنت کو پس پشت ڈال دیا گیا اور اقوال آئمہ متبوع کے درجہ پرفائز کردیئے گئے اور کتاب وسنت کی حیثیت تالیح محض کے ہوکررہ گئی۔
- (۳) اختلافات نمٹانے کا طریقہ جو صحابہ کرام ﷺ میں رائج تھااس کوترک کر کے بحث وجدل کی ٹئی طرح ایجاد کی گئی جس میں رائے اور قیاس کوعملاً بڑی اہمیت حاصل ہوگئی۔
- (۴) آئمہ کے اقوال کوفوقیت دینے کے لئے ایسے اصول وضع کئے گئے جس سے سیح احادیث کورد کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔مقلدین احناف نے تو قیاس جلی کی تیز دھارسے بہت سی صیح احادیث کو مخدوش کرنے کی کوشش کی حتی کہ اس ضمن میں حفاظ اسلام حضرت

ابوهریره، حضرت انس اور حضرت سمره هی میں ہے بعض کوغیر فقیہہ اور بعض کوخنلط قر اردیا۔

(۵) تقلید کی حمایت و تا ئیر میں مستقل طور پرمن گھڑت روایات کا دروازہ کھل گیااس کی وجہ یہ بنی کہ بسااوقات ایسے ہوا کہ سی گروہ کے امام کے بے دلیل فتو کی پر جب مخالفین نے گرفت کی تو اس امام کے حواریوں نے اپنی طرف سے روایت گھڑ کر برجم خولیش دلیل کی کی دوری کردی جس کا تجزیدا مام قرطبی نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

اہل الرائے کے بعض فقہاء نے اس تھم کی قولی نسبت رسول اللہ کھی طرف کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ جس پر قیاس جلی دلالت کرے وہ کہد دیتے ہیں رسول اللہ کھیئے نے اس طرح فر مایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابیں الی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں جن کے متن ان کے متن ان کے متن ان کے فقہاء کے فقہاء کے فقو وک سے مشابہت رکھتے ہیں حالانکہ وہ ان کی سندیں بیان نہیں کر سکتے۔

یمی وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں معروف حقی عالم مولانا عبدالحی نے فیصلہ دیا ہے فرماتے ہیں۔ لا یعتمد علی الاحادیث المنقولة فیها اعتمادا کلیًّا ولا یہ حزم بورودها ثبوتها قطعاً بمجردوقوعها فیها فکم من احادیث ذکرت فی الکتب المعتبرة و هی موضوعة. (عمرة الرمايس ١٣)

ہدایداور دیگر کتب فقہ میں مندرج روایات پر کلی اعتاد نہیں کیا جاسکتا فقہ کی بہت کی معتبر کتابیں ایک ہیں جن میں موضوع روایات ہیں۔مولانا عبدالحی ککھنوی وضع کے اسباب بیان کرتے ہوئے چھٹے سبب کے بارے میں فرماتے ہیں۔قوم حسلهم علی

الوضع التعصب المذهبي والتجمد التقليدي كما وضع مامون الهروى حديث من رفع يديه في الركوع فلا صلواة له و وضع حديث من قرء خلف الامام فلا صلواة له . (الاثارالرفوش ۱۲)

الیی قوم جن کو حدیث کے وضع کرنے پر نم ہمی تعصب اور تقلید جامد نے ابھارا ہے جبیبا کہ مامون ھروی نے بیر حدیث جس نے رکوع میں رفع یدین کی اس کی نماز نہیں اور بیر حدیث جس نے امام کے بیچھے قرات کی اس کی نماز نہیں۔ حدیثیں وضع کیں۔

محربن عکاشر مانی جس کارفع یدین ندر نے والی صدیث کے وضع میں بڑا وخل ہام حاکم اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بلغنی انه کان ممن بضع الحدیث حسبة فقیل له ان قوما یو فعون ایدیهم فی الرکوع و عند الراس منه قال حدثنا المسبب. الی ان قال قال رسول الله الله من رفع یدیه فی الرکوع فلا صلواة له . (الباعث الحسین ممر) مجھے یہ چیز (بات) پنجی ہے کہ یہ صدیث تواب کی خاطر وضع کرتا تھا اس سے کہا گیا کہ ایک قوم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سرا شاتے وقت رفع یدین کرتے ہیں تواس نے موقعہ پراپی سند سے حدیث گھڑ دی کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ وقت رفع یدین کرے اس کی نماز نہیں۔

(۲) تقلیدی اختلافات کی نوعیت کوئی عارضی نتھی بلکدان کوستقل فرجی حیثیت دی گئی اب کیل حزب بما لدیهم فرحون پر پورا اپورا تمسک کیا گیاتی که علامه صفکی حقی نے برطاعلان کیا کہ افسی لمنا عن مذهب او مذهب مخالفنا قلنا مذهبنا صواب یحتمل الحواب (الدرالخارج اس ۱۸۸۸)

ہم سے جب ہمارے ندہب اور ہمارے خالفین کے ندہب کے بارے میں اور ہمارے خالفین کے ندہب کے بارے میں اور چھا جائے تو ہم جواب میں کہیں گے ہمارا ندہب درست ہے جس میں خطا کا اختال ہے اور ہمارے خالف کا ندہب غلط ہے جس میں درتی کا اختال ہے۔

شافعید نے بھی اسے فدہب کے بارے میں ای طرح کا اظہار کیا ہے چنانچا مام

حرمين جوين شافعى فرمات بيس - نسحن نسدعسى عسلسى كسافة العباقليس و عامة المسلمين شرقا و غربا بُعداو قرباً انتحال مذهب الشافعي. (مغيث الخلق س١٠) بمم تمام عقلندول اورخصوصا شرق وغرب - دوراور قريب كم تمام مسلمانول كو

شافعی مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں

الغرض - تقلیدی ند جب کے متعقل حیثیت اختیار کرنے کے بعد کتاب وسنت کی حیثیت ثانوی می بوکررہ گئی اور فقہاء کے اقوال شریعت کا درجہ حاصل کر گئے ۔ معر کے معروف محقق العظام سید سابق رحمۃ اللّٰد علی نہایت افسوس کے ساتھ مقلدین کی ندکورہ روش کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وقال بالعکوف علی التقلید وفقد الهدایة بالکتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الامة فی شر و بلاء و دخلت فی جحرضب الذی حذر ها رسول الله منهٔ . (فتالنه میں الله عادی)

(تقلیداور ند ہی تعصب ہے امت کی کتاب وسنت سے براہ راست ھدایت حاصل کرنے سے محرومی اور اجتہاد کے بند ہونے کا نظریہ پیش ہوا ہے شریعت فقہاء کے اقوال شریعت کا درجہا ختیار کر گئے اور جو بھی فقہاء کے اقوال سے باہر نکلااس کو بدعتی گردانا گیا جس کے اقوال اور فتو ہے تابل اعتماد اور اعتناء ندر ہے۔ نیز

تقلید پراکتفاءاور کتاب وسنت کی ہدایت سے محرومی اور اجتہاد کے دروازہ بند ہونے کے نظریہ سے امت شراور مصیبت میں مبتلا ہوئی اور وہ اس بل میں داخل ہوئے جس

ے رسول اللہ ﷺنے امت کوڑ رایا اور بازر کھا تھا (تم یہود کے نقش قدم پر چلو گے۔) جموداور تقلید کا ایک خطرناک پہلویہ سامنے آیا کہ امت واحدہ مختلف گروہوں میں

بوداور طبید ایک طرناک پہویہ ساسے ایا کہ امت واحدہ محلف کروہوں ہیں ۔ تقسیم ہوگی جس سے اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی اور ایسے گمان ہونے لگا کہ شریعت محمد میکسی ایک شریعت کا نام نہیں بلکہ بہت سے رجال کے اقوال کا مرکب مغلوبہ ہے حالانکہ اس میں شک نہیں کہ منزل من اللہ ایک ہی شریعت ہے جوان اقوال کے وجود میں آنے سے دوصدیاں قبل مکمل ہو چکی تھی اور وہ اتنی اکمل ، اتم ادر اظہر ہے کہ اس کے

بارے يس رسول اكرم على في مايا ـ ((تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا ينويغ عنها الاهالك)) (منداحر) مين تم كوصاف تقريدين يرجيمور كرچلا مول جس کی رات بھی دن کی طرح روثن ہےاس سے تجر دی اختیاری کرنے والا ہلاک ہوگا۔ بدا مرتوبادی النظرہے کہ جب صحیح حدیث کورد کر کے امام کے قول بڑمل کیا جائے گا تواس کامعنی پیہوگا کہ ہم نے امام کوصاحب شریعت کا درجہ دیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سيخَى سمنع فرمايا ج - ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الَا تُقَدِّمُوا ابَيْنَ يَدَى اللهِ وَ رَسُولِهِ وَاتَّقُوااللهُ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيتُمْ ﴾ [الحِرات ا] اسابيان والوتم الله اوراس ك رسول کے آگے نہ بڑھواوراللہ ہے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔حضرت عبراللدين مسعود والمنفر مات بين لوتو كتم سنة نبيكم لضللتم (منداح ١٣٨٧) اگرتم اینے نبی کی سنت ترک کرو گے تو گمراہ ہوجاؤ گے۔امام احمد بن منبل رحمة الله علیہ نے کیابی خوبصورت کلمه کها بے فرماتے ہیں من رد حدیث رسول الله فهو علی شفا هلكة (صفة صلوة الني للالباني ص٣١) جَوْخَص رسول الله ﷺ كاحديث كوترك كرتا بيوه ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر ہے۔ تقلید کے شیوع اور ظہور سے اسلام کی قوت مضمحل

صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ بلاشبہ اختلاف اور تنازع اقوام کے ضعف، انتشار اور زوال کا سبب ہے گرامت مسلمہ کے لئے اس کا بہترین حل اَطِیْ عُوا اللہ وَ اَطِیْعُوا الوَّسُولَ میں مضمرہے۔ اسی حل کی طرف دعوت دینے کے لئے اخی فی اللہ مولانا حافظ فاروق الرحمٰن یز دانی نے اپنی کتاب '' احناف کا رسول اللہ ﷺ سے اختلاف'' تصنیف فرمائی ہے اور تقلید کے عیوب کو طشت ازبام کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ تقلید کتاب وسنت سے اعراض کا ذریعہ ہے۔ اہل حدیث کی دعوت

ہوئی ہےاور جب سے امت میں بیروباء پھیلی ہے امت روز بروز تنزل کا شکار ہور ہی ہے

اسلام کی ابتدائی جارصدیاں خوب عروج کی ہیں اس لئے کہ ابھی تقلیدمسلط نہیں ہوئی تھی اور

جب عملط موكى بتو تتير ﴿ وَ لا تَنا زُعُوا فَتَفْسَلُوا وَ تَذُهَبُ رِيُحِكُم ﴾ كي

ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنے تمام مختلف فیہ مسائل و معاملات قرآن و حدیث کی نصوص سے نمٹانے چاہئیں۔قرآن وحدیث ہے۔ جو حل ما جائے اسے قبول کر لینا چاہئے مگر جب پیروں اور بزرگوں کے نام سے نہ ہب قائم ہونا شروع ہو گئے تو اس کا نتیجہ قرآن وحدیث سے دوری کی صورت میں ظاہر ہوا ہے مگر کسی بھی صاحب بصیرت کی نظر میں بیصورت ججی نہیں اسی لئے تقلید کے شیوع کے وقت سے ہی تقلید کی سرکو بی کے لئے آئمہ کرام ترحم اللہ اجمعین نے کوشیں کی ہیں تقلید کے شیوع کے دور سے لیکرآج تک ہزاروں آئمہ نے تقلید کے خلاف کو اپنا منصب سمجھا اور اس کی تر دید میں اپنے تمام و سائل بروئے کار لائے۔

اواراها نے واپاسطیب بھااورا ان کی رویدیں اپ ما موس کا روسے اور اسے۔
امام شافعی، امام احمد بن خبل، امام بخاری، امام ابن خذیمہ، امام داؤد اصفہانی،
امام ابن حزم اندلی، امام ابن عبدالبر، امام حمیدی، امام ابوشامہ دشقی، پیرعبدالقادر جیلانی،
امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام نواب صدیق الحسن خان
مجو پالی، شخ الکل مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ محمم اجمین و دیگر آئمہ کرام و
ہزرگان دین نے تقلید کی پوری پوری خبرلی اور اس کے نقصانات سے لوگوں کو متنبہ کیا۔ مولانا
فاروق الرحن یزدانی صاحب کی فدکورہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس میں
موصوف نے تقلید کے خیئے ادھیر کرر کھ دیئے ہیں۔

موصوف ماشاء الدعلم وفضل سے مرصع ہیں۔ تحقیق کا عمدہ ذوق رکھتے ہیں جس پر
ان کی یہ کتاب شاہد عدل ہے کہ اس کی پوری مباحث میں تحقیق و تدقیق کا دامن ہاتھ سے
نہیں چھو شے دیا۔ سنت نبویہ سے مجت اور بدعات سے خت نفرت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ
انہوں نے سنت کے دفاع میں اپنی کم عمری میں بہت بڑا کا م کر دکھایا ہے۔ اور شب وروز کی
محنت سے کتاب و سنت کے خلاف آراء الرجال پر عالمانہ نفذ فر مایا ہے بلا شبہ موصوف کی
محنت اور ان کاعلم وضل داد تحسین کے لائق ہے۔ موصوف گرامی کی یہ پہلی تصنیف ہے اور
اس میں انہوں نے جس عرق ریزی سے کام لیا ہے اس سے انہوں نے اپنی پہلی تالیف
میں بی بی محنت اور تحقیق کا لوہا منوالیا ہے اس کتاب میں موصوف نے ایک بڑے حساس اور



خطرناک پہلوکو چھیڑا ہے مگر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ذمہ داری سے کس قدر عہدہ براء ہوتے ہیں ۔ یقیناً آپ موصوف کے علمی مقام و مرتبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔(ان ثاءاللہ)

الله کرے زور تلم اور زیادہ

دعاہے کہ اللہ کریم موصوف کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نواز ہے اور ان کی اس تصنیف کوئل وباطل کے مابین مابدالا متیاز بنائے آمین یا الدالعالمین۔

کتب م محاص امری

(مولانا)ابوانس محمریجی گوندلوی (صاحب) مدیرالتعلیم جامعهٔ تعلیم القرآن والحدیث ساهووالاضلع سیالکوث ۹/۹/۹۸



# بِستَ عُمُ اللَّهُ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمِ

#### حرفءاول

الحمد لِللهِ الذي كسا اهل الحديث رداالشرف والتعظيم. واعلى ذكرهم و رفع شأنهم في كل إقليم وخصهم من حملة الشرع بمذيد الشرف والتكريم. والصلوة والسلام على امام اهل الحديث سيد الانبياء والمرسلين والصحابة المهديين الاخيار واله الطيبين الاطهار. وكلهم اهل الحديث من الابرار.

برادرانِ اسلام! الله تعالى في اني لاريب كتاب قرآن مجيد مين ارشاد فرمايا

ہےکہ:۔

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاْفَةَ ﴾ [القرة: ٢٠٨] " "كما المان والواسلام من يور على يور عداخل موجاوً الله عنه المان المان

بي خطاب ايمان والول كوكيا جار با بسوال بيب كدايمان والي يبلي بى اسلام مين داخل بين بحران كوكمل "دخول في الاسلام" كاحكم كيون ديا جار بابع؟

آیئے فرااس آیت کے شان نزول پرغور کیجئے بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے گی۔ (ان شاء اللہ) حضرت عبداللہ بن سلام کے اوران کے دیگر رفقاء جو کہ ابھی نئے نئے ہی یہودیت سے تائب ہو کر صلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ ہفتہ کے دن کی توقیر کرنے لئے اور اونٹوں کے گوشت کے کھانے اور دودھ کو ناپند کیا کیونکہ یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا:

# 

### يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً...الخ

[روح المعانى ج٢ ، ص ٩٧ ، جلالين ص ٣١]

اے ایمان والو! اگر کلمہ امام الانبیاء ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ کھی الرسط لیا ہے تو پھر کسی دوسرے مذہب کے رسم ورواج کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے، اب دل وجان سے اطاعت و فرما نبر داری بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول کھی ہے، کسی غیر کی نہیں ۔غور فرما کیں! اگر صحابہ کرام کھی کو بیا امر کیا جارہ ہے کہ تم نے کامل طور پر اسلام ہی میں داخل ہونا ہے تو بعد والے تو اس امر کی تعمیل کے زیادہ مکلف ہیں۔ اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ دخول فی الاسلام کے بعد حنی شافعی منبلی کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟

((كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصر انه او يمجسانه .....الخ )) [بخاري ص ١٨٥/ كتاب الجائز]

'' ہر بچہ جب بیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اب اس کے والدین کی مرضی ہے کہ وہ اسے یہودی بنادیں یاعیسائی بنادیں اگر جا ہیں تو

اس کو مجوسی بنادیں ۔''

ای طرح جب بھی کوئی بچے کسی کلمہ پڑھنے والے اور آنخضرت کا امتی ہونے کے دعویدار کے گھر پیدا ہوتا ہے خواہ وہ المحدیث ہوں یا حنی 'شافعی وغیرہ تو اس بچے کو صرف دوہی دروازے دکھائے جاتے ہیں یعنی اذان میں اشھد ان لا اللہ الا اللّٰ کہ کراہے مشکل کشائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطلاع دی جاتی ہواور اللّٰه کہ کرراہنمائی حاصل کرنے کے لئے امام اعظم کی اسم کرامی بتادیا جاتا ہے۔ اب بچہ بڑھ کرجوان ہوجا تا ہے تو والدین یا ماحول کی وجہ کا سم گرامی بتادیا جا تا ہے۔ اب بچہ بڑھ کرجوان ہوجا تا ہے تو والدین یا ماحول کی وجہ سے تقلید کا قلادہ کے میں ڈال کر حنی شافعی وغیرہ کہلا نا شروع کردیتا ہے۔ عبودی عیسائی بننا اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش عزیز بھائیو! جیسے یہودی عیسائی بننا اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش

راحناف کارسول اللہ بھے اختلاف کی اللہ ہے ہے۔ اور اللہ بھی حرام کے اس والنا بھی حرام کے اس کا اللہ بھی حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ بھی کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنے کا عظم تو قرآن کے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ بھی کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنے کا عظم تو قرآن

مجیدا در حدیث مبارک سے ملتا ہے کسی غیر نبی کی غیر مشروط اطاعت کرنے کا تھم شریعت میں کہیں بھی نہیں بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوٰ قرالسلام کے تھم کو بادل نخواستہ ماننے والے کے متعلق تو قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ:۔

فَلْاوَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اللهُ عَلَمَ اللهُ مُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

والنسآء: ١٥]

''لینی دل وجان سے بخوثی آنخضرت ﷺ کے فرمان کو قبول نہ کرنے والا ایماندار نہیں۔''

بھائیو! خوثی خوثی آ منہ کے لعل کا فیصلہ قبول نہ کرنے والاتو مومن نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہوئے کا نئات کے رہبر کا فیصلہ ٹھکرادیں کہ:۔

م بیہ ہوئے 6 تات ہے رہبر 6 یصلہ سراوی نہ ۔ نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنفیةً. [تقریر تذی م ۲۳]

"بات اگرچہ امام ابوصنیفہ کی حدیث مصطفیٰ کی کے خلاف ہے گرہم چونکہ امام صاحب کے خلاف ہے گرہم چونکہ امام صاحب کے قول کونہیں چھوڑ سکتے۔ حدیث مبارک اگرچہ چھوٹ جائے تو کیاہم پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی رہیں گے؟ میری

مقلدین حضرات سے گزارش ہے کہ اطاعت رسول ﷺ کے مقابلہ میں امتوں کی تقلید کوخیر باد کہددو۔

> دو رنگی چیموژ کیک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

اوراگرآپ ناراض نه ہوں تو مشورہ قبول فرمائیں کہ:۔ میں میں میں کہا ہے۔

چن میں پیرو بلبل ہو یا تلمیذ گل

یاسراپا نالہ بن جا یا نوا پیدا نہ کر
کیونکہ اطاعت کے مقابلہ میں تقلید کرناحرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے
میں تقلید کا مرض عام ہوگیا ہے جی کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتا بلکہ صرف قرآن وحدیث
پربی اکتفا کر لیتا ہے تواس کو ہدایت پربی نہیں سمجھا جاتا ، کہ یہ کسی کا مقلد نہیں ہے اس
لئے یہ ہدایت پرنہیں ہے۔

### تقليد عهد صحابه مين نتقى

اور جب ان مقلدین سے بیسوال کیا جائے کہ کیا کسی صحابی نے بھی تقلید کی ہے یا قرآن وحدیث سے اس کا کوئی شوت ملتا ہے۔ توجوا با کہتے ہیں کہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اب جب تک تقلید نہ کریں قرآن وحدیث بجھنہیں آسکتا۔ تو پہلی بات تو ہے کہ جسیا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ خیر القرون کے زمانے میں تقلید نہ تھی۔ تو بھائی جب خیر القرون کے زمانے میں تقلید نہ تھی۔ تو بھائی جب خیر القرون کے زمانے میں تقلید نہ تھی۔ تو بھائی جب خیر القرون کے زمانے میں تقلید نہ تھی۔ تو بھائی جب خیر القرون کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا تو اب اس کو ایجاد کرتا اور کفرواسلام کی کسوئی بنالینا کہاں کا انصاف ہے؟

# تقلید کے بغیر قر آن نہی

باقی ربی به بات که تقلید کے بغیر قرآن وحدیث بجو نہیں آسکا تو بالکل ہی غلط ہے کیونکہ سحابہ اکرام بھی میں بھی تو سارے مفسر' محدث اور مفتی نہیں تھے کچھوہ لوگ بھی تھے جو کہ دوسروں کی بہنست کم علم رکھتے تھے جیسا کہ مقلدین خود تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ مولا نامحہ پالن تھانی صاحب رقم طراز ہیں: ''کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اوراس زمانے میں جتنے سحابہ اکرام بھی تھے۔'' اوراس زمانے میں جتنے سحابہ اکرام بھی تھے۔ جن میں عالم اور غیر عالم بھی تھے۔''

اب توبيه مقلدين حضرات ہي بتا سكتے ہيں كەمحابەكرام ميں جوغيرعالم تھے

انہوں نے کس عالم کی تقلید کی تب انہیں قرآن وحدیث کی سجھ حاصل ہوئی۔ ہمیں تو ایسی کوئی ایک مثال اس مثال اور میرا دعویٰ ہے کہ کوئی مقلد بھی ایسی مثال

محابہ کرام ﷺ کے زمانے کی پیش نہیں کرسکتا کیونکہ

زخم دل میں نہیں ہے قطرہ خون خوب ہم نے دبا کے دکھے لیا!

مقلدین حضرات ہے ایک سوال میجی ہے کہ قر آن وحدیث سیحصنے کے لئے جو اصول آپ نے وضع کئے ہیں۔ مثلاً جیسا جو اصول آپ نے وضع کئے ہیں کیا کسی صحابی رسول نے بھی اپنائے ہیں۔ مثلاً جیسا کہ نورالانوار، اصول شاشی یا مسلم الثبوت میں یائے جاتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ

۔ کہ ورالا وارہ اسول من ک یا سم المبوت میں پانے جانے ہیں اور پہریہ کی باو آج کے دور میں کی آ دمی کو صدیث بتا دینا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

((تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله و

مسنة نبيه. [موطاامام الك بص ٥٦١، باب النمى عن القول بالقدر]

''لعنی جب تک قرآن وصدیث برمل کرو کے مگراونیں ہو گے۔''

يه بنادينا آسان بياس يجارك وعبارة الص اشارة الص ادر دلالة

الص جیے نہایت تکلیف دہ اور مشکل قوانین پڑھا کریاد کروانا آسان ہے۔

الله تعالی ہے ڈرجاؤ کیوں لوگوں کو تر آن وحدیث کے بجائے اپنے آئمہ کے اقوال کی طرف دعوت وے کراصل دین سے انحراف کی تدبیریں سوچتے رہتے ہو؟ لوگوں کو تقلید کی دلدل میں پھنسانے کی بجائے سنت رسول ﷺ کے سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کروکہ ہے۔

سنت نبوی پہ اے سالک چلا جا ہے دھڑک جنت الفردوس کو جاتی ہے سیر سی سے سڑک بیسطور بھی اس غرض سے لکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے ﴿ احْناف کارسول الله ﷺ اختلاف ﴾ کونکه آج که تقلید کئے بغیر آدی کیونکه آج کے دور میں بیہ بات بڑے شدو مدسے کمی جاتی ہے کہ تقلید کئے بغیر آدی صراط متقیم پر چلنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیونکہ تقلید تو خود بدعت ہے اور بسااوقات اس سے بھی متجاوز ہوکر شرک تک بہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ جافظ ابن حزم ہے کہا ہے کہ جاتی ہے۔

واهسرب عسن التقليد فهو ضلالة ان السمقلد في سبيل الهالك تقلید کے موضوع پر پہلے ہی بہت کچھ کھا جاچا ہے اور اس مواد کی موجودگی میں جوا کا برعلاء اہلحدیث نے تقلید اور مقلدین کے رومیں تصنیف کیا ہے میرے جیسے طالب علم کی کیا حثیت ہے میں تو صرف اس کارخیر میں حصہ ڈالنے کے لئے قرآن و حدیث کا دفاع کرنے والوں میں اپنانام درج کرانا جا ہتا ہوں۔اللہ تعالی اپنی رضا ك لئے قبول فرمائے اورعوام وخواص كے لئے ذريعہ مدايت بنائے (آمين ثم آمين) مقلدین کا تقلید کی وجہ سے قرآن وحدیث کے بعض فرمودات سے اختلاف ایک بدیمی امر ہے اس لئے کہ مقلد کے لئے صرف اس کے امام کا قول ججت ہوتا ہے۔ بشر ہونے کے ناطے سے کسی بھی امام کوغلطی سے مبرا قرار نہیں دیا جاسکتا اس اعتبار سے کوئی مقلد بھی اس نوعیت کے اختلاف سے خالی نہیں ۔ مگر ہمارے پیش نظر مقلدین احناف ہیں اس لئے کہ ہمارے ہاں ان کی اکثریت ہے اوران کا پروپیگنڈہ بھی حنفی ہونے کا ہےان کا اختلاف صرف بعض احادیث صححہ ہے ہی نہیں بلکہ بعض قرآن كريم كي آيات ہے بھى ہے۔اللہ تعالیٰ كافرمان ہے كہ:۔

﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمَاتُهُ زَادَ تُهُمُ إِيْمَاناً ﴾ [ الانفال: ٢] 

( ليعنى جب ايمان والول كوقر آن سناياجا تا ہے قوان كا ايمان برط ها تا ہے - "

مراحناف ايمان ميں زيادتی كوشليم ہى نہيں كرتے ان كے عقائدكى معتبر

# 

كتاب "شرح فقدا كبر" ميں لكھاہے۔

ايمان اهل السماء والأرض اي من الانبياء والاولياء و سائر

المومنين من الابرار و الفجار لا يزيد ولا ينقص.

''لین زمین و آسان والول اور انبیاء اور اولیاء اور نیک و بدتمام کا ایمان برابر ہے نہ تووہ (ایمان) زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے۔''

[شرح فقها كبراص ٧٤/١٥]

اوریہی بات تھوڑے سے الفاظ کی تمی بیشی سے الظفر المبین کے صفحہ ۵ مر بھی ہے اس بارے میں احناف کے شواہد بہت ہیں گر کتاب کی طوالت کے خوف سے اس ایک حوالے یربی اکتفاکرتا موں العاقل تکفیه الاشارة آنخضرت بہت ی سیح احادیث سے احناف کا اختلاف اہل علم سے کوئی ڈھکا چھیانہیں ۔اس کتاب میں ہم ان شاءاللہ اس اختلاف کو بادلائل واضح کریں گے اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں اختلاف کا سبب کہ بیا ختلاف پیدا کیوں ہوا؟ دوسرے حصے میں فقہ خفی کے چندا یک ایسے مسائل بیان کئے گئے ہیں جوحدیث رسول ﷺ کے خلاف ہیں اور پیاختگا فات اتنے زیادہ ہیں کہا گرتمام کو یکجا کر دیا جائے تو بی عظیم دفتر نہ جانے کتنی جلدوں میں تیار ہو جائے اس لئے اختصار کے پیش نظر صرف چند مسائل زیرقلم لائے گئے ہیں۔ تیسرے حصہ میں اختلاف کاحل بیان کیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کس طرح ختم ہوسکتا ہے۔ کتاب میں تمام حوالے اصل کتابوں سے نقل کئے گئے ہیں یہ کتاب صرف دینی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یوری تحقیق سے کھی گئی ہےاوراہے تعصب سے بالاتر ہوکر پڑھا جائے توان شاءاللہ العزيز قاری پرروزِ روشٰ کی طرح عياں ہو جائے گا كە خفى قول واقوال كتاب وسنت ہے کس قدر متصادم ہیں۔



# آ خری گزارش

آخریس ایک وفعہ پھر میں اس بات کا اعادہ کردوں کہ اس تصنیف کا مقصد صرف اور صرف عام لوگوں کی عوماً اور حفی دوستوں کی خصوصاً خیر خوابی ہے تا کہ کتاب وسنت اور حفی اقوال کا موازنہ کر کے اسوہ رسول کھی اپنالیس کتاب کے پس منظر میں وہی خلوص و بیار کا رفر ماہے جو کسی نہایت عزیز دوست کواس کی فلطی پر تنیبہہ کی صورت میں کیا جاتا ہے چونکہ میر نے خاندان میں اکثریت حفیت کی پیروکارہے اس لئے بھی مجھ پر بیذ مہداری عاکد ہوتی ہے کہ میں ان کے سامنے مجھ صورتحال کو پیش کروں ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس معمولی کا وش ومحنت کوائی رضا کے لئے قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے ہوایت اور میرے لئے ، میرے والدین اور اسا تذہ کرام کے لئے اخروی نجات کا سبب بنائے۔

آمين يااله العالمين حافظ فاروق الرحمٰن يزدانى بقلمه محرم الحرام <u>۱۳۱۳ ه</u> برطابق ۲جولائی <u>۱۹۹۲ مي</u>وم الخميس

### اختلاف كيول؟

حصداول

﴿وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيُلِ الْمُومِنِيُنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ٥﴾ [٣/النمآ م:١١٥]

''اور جو تخف ہدایت واضح ہوجانے کے بعدرسول کھی کالفت کرتا ہے اور مومنوں کے رستہ کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرتا ہے تو ہم اسے پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چا ہتا ہے اور ہم اس کوجہنم میں داخل کریں گے اور یہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔''

ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت بڑے خطرے والی چیز ہے گرتقلید کے ذریعہ اس خطرے کو مسلمانوں میں واخل کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ جس مخص نے بھی قرآن وحدیث کو محکرایا ہے اس نے تقلید کا ہی سہارالیا ہے۔ تقلید بذات خودا کی بدعت ہے جیسا کہ اس کی تعریف سے واضح ہے۔

تقليد كي تعريف

سی محض کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنے کا نام تقلید ہے۔اس کے دو معنی ہیں۔اولاً۔لغوی۔ثانیا۔اصطلاحی۔

تقليد كى لغوى واصطلاحى تعريف

تقلید کی لغوی تعریف صاحب المنجد نے ان الفاظ میں کی ہے کہ:

قلده في كذا

''اس نے اس کی فلال بات میں بغیرغور وفکر کے پیروی کی۔'' [النجد بس٤١٦] اور پھر آ گے چل کرمصنف تحریر کرتا ہے کہ'' تقلید امور دین میں عیسائیوں کی

کامعنی یہی کیا گیا ہے کہ نصرانیوں کی سینہ بہسینہ باتیں (مصباح اللغات، ص

ا ٠٠) اورغياث اللغات مين تقليد كي تعريف اس طرح كي كئ ہے كه:

تقلید گردن بند در گردن انداختن و کار بعهد کسے ساختن و برگردن خود کار بگرختن ۔ و مجازاً بمعنی پیروی کسی بے دریافت حقیقت آن۔

[غياث اللغات بم١٠٠]

"تقلید گلے میں پہ ڈالنے کا نام ہے۔ اور کی کی ذمہ داری پر کام کرنا۔ سندا پی گردن پر (لینی اپنے ذمے) کوئی کام لینا۔ اور تقلید کا مجازی معنی ہے کہ کسی کی پیروی حقیقت معلوم کے بغیر کرنا۔ "

مقلد کے متعلق حکم

علائے اصطلاح نے تقلید کی تعریف اس طرح کی ہے۔

فاما المقلد فالدلیل عنده قول المجتهد فالمقلد یقول هذا الحکم واقع عندی لانه أذی الیه رأی ابی حنفیه رحمه الله و کل ما اذی الیه رایه فهو واقع عندی [شرح التوسطی التوشیح ،جابی ۱۱۳] در مقلد کی دلیل صرف اس کے امام کا قول بی ہے مقلد صرف بیر کے کہ اس مسلد کا حکم میر نزدیک یہی ہے کوئکہ میر نادیک یہی ہوگی میر نزدیک تو وہی صحیح ہے۔ ہاور جورائے میر نام کی ہوگی میر نزدیک تو وہی صحیح ہے۔ غیروں یہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا غیروں یہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف بھی دیده غماز دیکھنا!

والتقليد قبول قول الغير بلا دليل فكانة لقبوله جعله

قلادة في عنقه. [تيصده امالي بحواله هيقة الفقه ص٣٠]

''غیر نبی کے قول کو بلا دلیل قبول کرنے کا نام تقلید ہے جب مقلدنے بغیر دلیل اپنے امام کا قول تسلیم کرلیا تو گویااس نے اپنے امام کے قول کو اپنے کے کا بار بنالیا۔''

اسی طرح علامہ بکی جمع الجوامع میں تحریر فرماتے ہیں۔

التقلید احد القول من غیر معرفة دلیله. [جم الجوامع ص٣٩٣، ٢٠]

در کسی کے قول کو بغیر دلیل معلوم کئے تسلیم کرنے کا نام تقلید ہے۔''
ای طرح فاصل قند هاری حفی مغتنم الحصول میں رقم طراز ہیں۔

التقلید العمل بقول من لیس قوله من الحجج الشرعیة بلا مُجة فالرجوع الى النبی الله والى الاجماع لیس منه. [میارائق م ۲۷]

"اس شخص کے قول پر بغیر دلیل کے ممل کر لینے کا نام تقلید ہے جس کا قول شرعی حجتوں میں سے نہ ہوتو اجماع اور آنخضرت الله کی طرف رجوع کرنا تقلید میں شارنہیں ہوتا۔"

احناف کے اصول فقہ کی معتبر کتاب ''مسلم الثبوت' میں ہے۔ لما المقلد فمستندہ قول مجتهدہ لاظنہ و لا ظنہ ''مقلد کی دلیل صرف اس کے (امام) مجتھد کا قول ہے نہوہ (مقلد) خود شخین کرسکتا ہے اور نہ ہی اپنے مجتھد (امام) کی تحقیق پرغور کرسکتا ہے۔'' [سلم الثبوت ص۵]

حنفیوں کے ایک اور امام ملاحسن شرنبلالی حنفی تقلید کی تعریف اس طررج ... سر حقيقة التقليد العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج الاربعة الشرعية بلاحجة. [معارالحق ١٦٧]

''کسی ایسے شخص کے قول پر (بغیر دلیل کے )عمل کرنا جس کا قول شریعت کی جاروں حجتوں میں سے نہ ہوتقلید کہلا تا ہے۔''

احناف كعلاوه الوعبد الله بن خواز منداد بصرى مالكى فرمات بي كه: \_ التقليد معناهٔ في الشرع الرجوع الى قول لاحجة لقائله عليه [اعلام المقعين ٢٠/٢]

''ایشے خص کے قول کی طرف رجوع کرنا کہ جس کا قول ججت نہیں ہے تقلید کہلا تا ہے۔''

معلوم ہوا کہ تقلید بغیر دلیل کے پیروی کرنے کو کہتے ہیں جوغیر نبی کی ہوتی ہے۔

#### ایک مغالطه

مقلدین حفرات کو جب بیہ ہما جائے کہ بھائی تم غیر نبی کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ امام اعظم محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع و پیروی کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ آگر ہم تقلید کرتے ہیں تو آپ بھی تو اپنے استاد کی تقلید کرتے ہیں جو معنی استاد بتائے وہ یاد کر لیتے ہوا گر کوئی کتاب پڑھتے ہوتو صاحب کتاب کی تقلید ہو جاتی ہے اس طرح تم بچے تھے تو تمہیں کسی کے بتانے پرعلم ہوا کہ یہ میرا باپ ہے۔ یہ میری مال ہے تو آپ بتانے والے کے مقلد ہوگئے علی ھذا القیاس اس قتم کی خرافات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ تو اس کا کچھ جواب تو تقلید کی تعریف میں گزر چکا ہے۔ مگر مزید جواب کے لئے تقلید اور اطاعت (اتباع) کے فرق والح خاضر وری ہے۔



### تقليداوراطاعت ميںفرق

تقلید کے متعلق تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ بغیر دلیل کے ہوتی ہے۔جبیبا کہ امام ابن قیم ناقل ہیں۔

التقليد معناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه و ذالك ممنوع في الشرعية و الاتباع ماثبت عليه حجة.

[اعلام الموقعين ج٢،ص ١٤٨]

''بغیر دلیل کے سی چیز کوقبول کرنا تقلید ہے اور دلیل معلوم کر کے اس پڑمل کرناا تباع (اطاعت وفر ما نبر داری) ہے۔'' ایک اور مقام پریوں رقم طراز ہیں۔

كل ما او جب الدليل عليك اتباع قوله فانت متبعه.

[اعلام الموقعين ،ج٢، ٩٨٥]

''لیعن جس چیز پردلیل قائم ہوجائے وہ انتاع کہلاتی ہے۔'' اس طرح فاضل قندھاری حفی فر ماتے ہیں۔

التقليد العمل بقول من ليس قوله من الحجج الشرعية بلا حجة فالرجوع الى النبي على والى الاجماع ليس منه.

[بحواله معيار الحق ص ٧٤]

''غیر نبی کی بات کو جوشرعی ججت بھی نہیں بن سکتی تشلیم کرنا تقلید ہے اور آنحضرت ﷺ کی اتباع کرنا یا اجماع امت کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ (بلکہ اتباع وفر مانبر داری ہے)''

اسی بات کی تائیرمشہور حنفی عالم مولانا مرتضٰی حسن صاحب ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ۔ ''اطاعت تقلید کے معنی سے عام ہے جو کہ خداوند قد وس اور سرور دو عالم ﷺ کی اطاعت کو تقلیم نہیں کہا گیا نیز مجتہد کا قول فی نفسہ جت شرعیہ ہے۔'' نہیں ہے اور خداوند عالم اور سرور عالم کا قول فی نفسہ جت شرعیہ ہے۔'' المقلدین آئے۔کی عدالت میں ص

اس طرح امام شوكاني رحمة الله عليه نے تحرير كيا ہے كه: ـ

هوالعمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله في والعمل بالاجماع و رجوع العامى الى المفتى و رجوع القاضى الى شهادة العدل فانها قدقامت الحجة في ذالك. [ارثارالفول، ٢٣٢]

''غیر کے قول پر بغیر جحت عمل کرنا تقلید ہے حدیث اورا جماع پرعمل کرنے سے نکل جاتا ہے ( یعنی اتباع رسول اللہ ﷺ کا تقلید نہیں اسی طرح ایک عام آدمی کا مفتی کے فتو کی اور قاضی کا عادل گواہ کی طرف رجوع کرنا بھی تقلید نہیں کیونکہ اس پر جحت (دلیل) قائم ہو چکی ہے۔''

مزید سنیئے علامہ زمحشری فرماتے ہیں۔

ان كان للضلال أمٌّ فالتقليد أمَّهُ.

'' کہ تقلید گمراہی کی ماں (جڑ) ہے۔''

اورحا فظا بن حزم بوں گویا ہوئے۔

و اهر ب عن التقليد فهو ضلالة ان المقلد في سبيل الهالك.
" كَتْقَلْيد بَى تُو مَّمُرا بَى ہے اور مقلد ہلاكت كے رہتے پرگامزن ہے اور اگر تو
(الے متلاثی حق) مَّمرا بَی ہے بچنا چاہتا ہے تو تقلید ہے كنارہ شی كرلے . "
مشہور شاع بخترى نے علم اور تقليد كى وضاحت ان الفاظ ميں كى ہے ۔ فرماتے ہيں ۔

عرف العالمون فضلک بالعد لم و قال الجهال بالعد الم و قال الجهال با لتقلید "مان علاء نے تیری شان کولم سے پہچانا ہے اور جا ہلول نے تقلید سے۔ "
[جامع العلم ابن عبد البرج / ص ۱۵ الله الموقعين ۲۶ ص ۱۵ م

حدیث کے سلمہ امام اور جبل عزم واستقلال امام احمد بن منبل رحمة الله علیہ اتباع کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

گی اور جو بعد میں تابعین ہے منقول ہوگااس میں اختیار ہے۔ (اگر کتاب وسنت کے مطابق ہوقبول کر لے ورنہ گھکرادے )''

امام اوزاعی مزید وضاحت فرماتے ہیں۔

اوراس طرح امام ابن قيم تقليداوراتباع كفرق كواس طرح بيان فرمات بير -اذا جمع العلمأ ان مقلدًا للناس كالاعمىٰ هما اخوان والعلم معرفة الهدىٰ بدليله ما ذاك والتقليد يستويان

[القصيده النونية، ص ٨٣]

'' دلیل کے ساتھ کسی چیز کو پہچاننے کا نام علم ہے۔تقلیداس (علم) کے برابر

احناف كارسول الله الله المناف المناف

نہیں ہوسکتی (کیونکہ تقلید جہالت کا نام ہے) علاء کا اس بات پرا جماع ہے کہ مقلداند ھے آ دمی کی طرح ہے۔جس طرح اندھے کوراستہ دکھائی نہیں دیتااسی طرح مقلد کو بھی قرآن وحدیث کی دلیل دکھائی نہیں دیتے۔'' قارئین آیہ ابتاع اور تقلید کا فرق توسیحے حکریں ایہ ذرا مقلد اور متبع

قارئین آپ اتباع اورتقلید کا فرق توسمجھ چکے ہیں اب ذرا مقلد اور متبع (سنت) کا فرق بھی سمجھیں۔ تا کہ کوئی آپ کوورغلانہ سکے۔

### مقلداورمتبع

مذکورہ بالاحوالہ جات سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جوشخص (قرآن و حدیث کی) دلیل کے ساتھ کسی بات پڑمل کرتا ہے وہ متبع ہوتا ہے اور جوشخص بغیر دلیل کے شاہراہ اسلام پر قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے مقلد چونکہ اندھا ہوتا ہے اس لئے وہ عالم کے مقابلہ میں کس طرح تھہر سکتا ہے؟ اس بات کو حافظ ابن عبدالبراس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودً امن اهل العلم و ان العلم معرفة الحق بدليه. [اعلام المقتين، جام 2]

'' کہاس بات پرتمام لوگوں کا اجماع ہے کہ مقلد عالم نہیں ہوتا کیونکہ حق کو دلیل کےساتھ جاننے کا نام علم اورعلم سے خالی ہونے کا نام تقلید ہے۔'' امام ابن قیم حافظ ابن عبدالبرکی تائیدان الفاظ میں کرتے ہیں۔

و هذا كما قال ابو عمر رحمه الله تعالى فان الناس لا يختلفون هو المعرفة الحاصلة عن الدليل و اما بدون الدليل فانما هو تقليد. [اعلام الرقعين ج اصماع]

''ایسے ہی جسیا کہ ابوعمرؓ نے فر مایا کہ لوگوں کواس بات میں بالکل اختلاف نہیں ہے کہ جودلیل کے ساتھ حاصل ہووہ علم ہے اور جوبغیر دلیل کے ہووہ

اء تا سار

اس لئے تو مقلد كوعلاء ميں شان بيس كيا گيا۔ امام ابن قيم رحمة الله عليه فرماتے ہيں۔
قد تضمن هذان الاجماعان اخراج المتعصب بالهوى والمقلد الاعمى عن زمرة العلماء. [اعلام الموقعين جامىء]

"لعنی اجماع سے بير بات ثابت ہوئی كم تعصب اور مقلد كوعلماء ميں شامل نہيں كما حائے گا۔"

آ گے تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان العلماء هم ورثة الانبياء فان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً و انما و رثوالعلم.

''اس کئے کہ علماء تو انبیاء کے دارث ہیں اور انبیاء کی دراثت تو علم ہے۔'' مزید فرماتے ہیں۔

و كيف يكون من ورثة رسول الله على من يجهد و يكدح في ردّ ماجاء به الى قول مقلده و متبوعه و يضيع ساعات عمره في التعصب والهوى و لا يشعر بتضييه تالله انها فتنة عمت فاعمت. [اعلم الرقعين جامع)

'' کہ مقلد انبیاء کا وارث کس طرح ہوسکتا ہے کیونکہ وہ تو اپنی زندگی ہی رسول اللہ ﷺ کے فرامین کورد کرنے میں ضائع کر دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی قتم وہ (تقلید) ایک فتنہ ہے جو کہ خود بھی اندھی تھی اور اس نے مقلدین کو بھی اندھا کر دیا ہے۔''

ذراغور کیجئے آپ کہیں امام ابن قیم کے الفاظ کاعملی نمونہ تو پیش نہیں کررہے کہ آج حفیوں کا بس ایک ہی کام ہے کہ ایسی حدیث کا جوان کے امام کے قول اور ندہب کے خلاف ہے ایڑی چوٹی کا زورلگا کر کسی نہ کسی طریقے سے اسے رد کر دیتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ کی کورد کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر کے اپنی زندگی تباہ کرنے والے حنفی مقلدو۔ مجھ پہنا راض ہونے کی بجائے اپنے ہی ایک مسلمہ امام مولا نامحد انور شاہ صاحب کا شمیری کا ابن قیم کے اس قول کے متعلق فرمان سن کیجئے روایت یوں ہے۔

"مولا نامفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ قادیان کے سالانہ جلے میں سید محمد انور شاہ صاحب اندھیرے میں بوقت فجر سر پکڑے بیٹے سے میں نے پوچھا حضرت مزاج کیسا ہے؟ فرمایا (کشمیری صاحب نے) ٹھیک ہی ہے میاں۔کیا پوچھتے ہو محمر ضائع ہو چکی میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ہماری عمراور ہماری کدوکا وش کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں (کیاوہ بھی موضوع اور ضعیف روایات سے مؤلف) اور دوسرے آئمہ پر آپ (ابو صنیفہ) کی ترجیح ثابت کریں (برعم خویش)۔ دوسرے آئمہ پر آپ (ابو صنیفہ) کی ترجیح ثابت کریں (برعم خویش)۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر بربادی۔ "

[وحدت امت بص١٥]

سے ہے حق وہ جو سر چڑھ کر بولے۔

مقلد مفتى كافتو كاحرام

جس طرح مقلدعالم نہیں ہوتا اس طرح مقلد مفتی بھی نہیں ہوتا کیونکہ فتویٰ کا تعلق بھی نہیں ہوتا کیونکہ فتویٰ کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے اگر مفتی مقلد (جاہل) ہے تو وہ فتویٰ خاک جاری کرےگا۔ جسیا کہ امام ابن قیم نے قل کیا ہے۔

انه لا يجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام. (اعلام المرتعين: ۴۵/۱)

'' کے تقلید کے ساتھ فتوی جاری کرناحرام ہے کیونکہ تقلید تو جہالت کا نام ہے۔'' مزید فرماتے ہیں۔

رلاخلاف بين الناس ان التقليد ليس بعلم و ان المقلد لا يطلق عليه اسم عالم و هذا قول اكثر الاصحاب و قول جمهور الشافعية. [اعلام المقعين، جابم ٢٥٥]

''لینی اس بات میں تو لوگوں کا اختلاف ہی کوئی نہیں کہ تقلید بے علمی (جہالتِ) کا نام ہے اور مقلد کو عالم نہیں کہا جاسکتا ( بھلا جاہل عالم کس

طرح ہوسکتا ہے )اور بیقول اکثر اصحاب اور جمہور شوافع کا ہے۔"

یعنی مقلد مفتی نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ فتوی جاری کرنا اہل علم کا کام ہے مقلد کیا جانے کہ علم س چیز کا نام ہے؟

بقول شاعر

وہ فریب خوردہ شاہین جو بلا ہو کر محسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی!

### مفيدمشوره

مقلد بھائیوآپ نے مجھ لیا کہ اتباع علم (دلیل) کا نام ہے اور تقلید جہالت (بعلی) کی بیاری کو کہتے ہیں۔ تو آؤ۔ پھر تقلید کی دلدل سے نکلتے ہوئے جہالت جیسی اندھیرنگریوں کو خیر باد کہتے ہوئے اور علم اور دلیل جیسی ضیا پاشیوں سے اپنے آپ کومنور کرلوکہ اسی میں فلاح دارین ہے۔

مانو نہ مانو جان جاں تمہیں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں ہمارا کام تو صرف اعلان کرناہے کہ شریعت صرف اور صرف قرآن وحدیث کے مجموعے کا نام ہے جواس ( قر آ ن وحدیث) میں آ جائے وعمل قابل قبول اور جو اس کےخلاف ہواس کوچھوڑنے میں عافیت۔

جو آ گیا زبان په سخن ناز ہو گیا

تل جو پڑا جبیں پر وہ انداز ہو گیا
﴿وَمَااتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [۵۹/الحشن]

"کہ جس بات كاحكم تم كوميرا پنيمبر ﷺ دے اس كو (من وعن) قبول كرنا
اور جس سے منع كرے اس سے رك جانا ہے۔"

مصور تھینج وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر قرمان محمد علیاتہ ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر الدون جھکائی ہو اس لئے کہلوگوں نے قرآن وحدیث کوچھوڑ کراور چیزوں کو زندگی کی راہنمائی کے اصول کے طور پر قبول کیا ہے۔ گرا ہلحدیث نے سب سے نظریں چھیر کر قرآن وحدیث پر ہی اپنی نظروں کو مرکوز رکھا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ۔

حور پہ آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا
سب سے بیگانہ ہے اے دوست شناسا تیرا
کہاے ہمارے مقلد دوستو بھی قرآن وحدیث کے دریچوں سے بھی تو
جھانک کر دیکھنے کی زحمت گوارہ کرلو کہ جس (قرآن وحدیث) پڑعمل کرنا تھا اُس کو
پس پشت ڈال دیا ہے اور جس کوقرآن وحدیث کے تابع بنا کرماننا تھا اس کو سینے سے
لگائے پھررہے ہو۔

لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام تم نے کیا دین برحق کو بدنام تم نے

اوراس بات کاعملی نمونه پیش کررہے ہوکہ

احمد مرسل کی باتوں کی کہاں توقیر ہے
اب تو ہر جا قول مرشد یا طریق پیر ہے
قارئیں۔اب یہ بات تو آپ مجھ کئے کہ کم کا تعلق دلیل سے ہاور تقلید کا
جہالت سے اب جو بھی شاگر داستاد سے پڑھے گا تو وہ دلیل کا طالب ہوگا اس طرح
والدین کی پیچان بھی دلیل سے ہوگی نہ کہ حنی دوستواس بات سے کہ کوئی راہ جانے
والے کے متعلق کہد دے کہ یہ تیرا باپ ہے تو وہ بغیر پیچان کے تسلیم کرلے کہ یہ میرا
باپ ہے۔

عزیز قارئین! اب آپ بی تو پڑھ چکے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل
(علم) پڑل کرنے والے (عالم) کو تنبع اور تقلید کے کیچڑ میں لت پت ہونے والے کو
مقلد (جاہل) کہا جاتا ہے اس سے پہلے کہ تقلید کی شرعی حیثیت پر بحث کی جائے بہتر
ہوگا کہ پہلے اس کی تاریخی حیثیت پر غور کرلیا جائے تا کہ اس نا مراد مرض کی شخیص میں
آسانی رہے۔

تاريخ تقليد

تقلید ایک ایسی بدعت ہے کہ جو خیر القرون میں نہیں تھی وہ تو تھا ہی خیر القرون کا زمانہ بھلا تقلید کیسے ہوتی ۔ صحابہ کرام ﷺ کے دور میں کوئی صحابی بھی کسی دوسرے کی طرف کسی صحابی کا نہ مقلد تھا اور نہ ہی کسی دوسرے کی طرف کسی صحابی کے نسبت کی ہے۔ دنیا کا کوئی مقلد بھی خواہ وہ حنی شافعی مالکی یا حنبلی ہوتا رہے کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کسی صحابی کو مقلد بنا کر تقلید کے جواز کی دلیل مہیا نہیں کرسکتا کیوں؟ وہ اس لئے کہ:

زخم دل میں نہیں ہے قطرہ خون خوب ہم نے دبا کے دیکھ لیا اگر احناف کارسول اللہ بھا ہے اختلاف کی دور میں تقلید تھی تو مقلدین کو جرأت کر کے کوئی ایک آدھ مثال ہی بیان کردینی چاہئے تا کہ عدم تقلید کے قائلین کو جواب تو دیا جاسکے۔ مگر مقلدین آج تک تاریخ کے اس چیلنے کو قبول کرنے کی جرأت نہیں کر سکے تاریخ تو پکار رہی ہے کہ آؤ کچھ سنواور پچھ سنواور پچھ سناؤاور کسی نے اس موقعہ کے لئے خوب ہی کہا ہے کہ:

کھڑا ہے دریہ سے عاشق کفن باندھے ہوئے سر پر میں صدقے دست قاتل کے میرے قاتل نکل گھر سے گرمقلدہے کہ تاریخ کے سامنے شاعر کے شعری عملی تصویر بنا ہوا ہے۔ جیتے جی اتنا تپ فرفت میں عاشق جل چکا لاش ساری خاک تھی چھٹرا تو پھر وہ بھی نہیں عزیز قارئین! تقلید کا نہ صحابہ کے دور میں وجود تھا اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بلکہ یہ تو چوتھی صدی ہجری کی ایجاد شدہ بدعت ہے۔امام ابن قیم

رقم طراز ہیں۔

و انسا حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله على [اعلم الموتعين ، ٢٥، ١٨٩]

''کہ خیرالقرون کے زمانہ میں جس کی فضیلت آنخضرت علیہ سے ثابت ہے۔ میں تقلید کا نام ونشان نہیں تھا بلکہ یہ بدعت (تقلید) تو چوتھی صدی میں پیدا ہوئی جس کی فدمت آنخضرت کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے اور پھرامام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مقلدین کوچیلنج کیا ہے کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ (کہ کوئی صحابی تابعی نتج تابعی مقلد نہ تھا) غلط ہے تو کوئی مائی کالعل مقلد ہمارے اس دعوے کو غلط ثابت کر لیکن حقیقت ہے کہ آج تک کوئی مقلداس کی جرائے نہیں کرسکا اور نہ ہی ثابت کر لیکن حقیقت ہے کہ آج تک کوئی مقلداس کی جرائے نہیں کرسکا اور نہ ہی

### 

نہ نخبر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بین ہوئے ہیں ا

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں استین کرتے اللہ علیہ تقلید کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فیں من کرنے ہوئے فی بان کرتے ہوئے فی جی جی جی جی اور سنیئ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں ہوتا تھا حالانکہ وہ بہترین زمانہ تھا (اس لئے نو اس بدعت کا نام و نشان تک نہیں ملتا) ہر عالم جا نتا ہے کہ وہ صحابہ و تابعین ) نہ تو مقلد تھے اور نہ وہ کسی عالم سے قرآن وسنت کے ثابت شدہ شرق تھم کے متعلق ہوئی میں ہے ہوئے لفظ یا معنی حدیث روایت کر دیتا تھا۔ پوچھ لیتا تھا اور بی عالم اسے فتو کی دیتے ہوئے لفظ یا معنی حدیث روایت کر دیتا تھا۔ وہ وہ خص اس برعمل کر لیتا تھا یہ چیز رائے برعمل کے زمرے میں نہیں آتی بلکہ روایت پر عمل کے باب میں شار ہوتی ہے اور بی تقلید سے زیادہ سمل (آسان) ہے کیونکہ دائے کی بار کیوں کو سجھ نے روایت کو تھی سے زیادہ شکل ہوتا ہے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں یہی وہ نیج ہے کہ جس پر خیر القرون کے لوگ گامزن سے ان کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تیج تابعین نے اس صراط متنقیم کو اپنایا پھر شیطان نے عوام کو تقلید کے ذریعے استدراج میں مبتلا کر دیا۔ (القول المفید ہیں ۸۸) امام موصوف نے کس طرح واشگاف الفاظ میں تقلید کی تاریخ کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام' تابعین اور تیج تابعین کے ادوار اس فتنہ (تقلید) سے خالی تھے۔ اور پھر بی تقلید شیطان کا بھندا ہے جو اس نے مقلدین کے گلے میں ڈال لیا ہے۔ مزید وضاحت شیطان کا بھندا ہے جو اس نے مقلدین کے گلے میں ڈال لیا ہے۔ مزید وضاحت سے فرماتے ہیں کہ اب تو آپ کو معلوم ہوگیا کہ تقلید کی بدعت قرون ثلاثہ (مشہودہ سے فرماتے ہیں کہ اب تو آپ کو معلوم ہوگیا کہ تقلید کی بدعت قرون ثلاثہ (مشہودہ بالخیر) کے بعد ایجاد ہوئی ہے۔ اور آئم اربعہ کی تقلید ہیں آئم اربعہ کے عصر (زمانے) کے بعد شروع ہوئی۔ [القول المفید اردوم ۵۲]

امام الہند حضرت سیدشاہ ولی اللہ صاحب محدث دھلوی ان الفاظ میں تقلید کی تاریخ کی نقاب کشائی کرتے ہیں ۔فر ماتے ہیں ۔

اعلم ان الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه. [جة الله البالغة ج، ١٥٢٥] ( يعنى چوشى صدى سے پہلے كوگ كى خالص ايك بى مُدبب پرمنفق في شخص ''

بتایئے مقلدین حضرات کہ ان لوگوں کی تحقیق آپ سے بھی کم تھی کہیں پر امام ابن قیم جوزیہ مقلدین کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کہیں شاہ ولی اللہ صاحب تقلیدی عمارت کوزمین بوس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہیں بس نہیں آپ ذراامام ابن حزم کی بھی من لیجے فرماتے ہیں۔

و هذا امرانما ظهر في القرن الرابع فقط مع ظهور التقليد وانما ظهر القياس التابعين على سبيل الرأى والاحتياط والظن لاعلى ايجاب حكم به ولا انه حق مقطوع.

[الاحكام في اصول الاحكام، ج٢ بص ٣٨]

''قیاس اور تقلید کاظہور چوتھی صدی میں ہوا تا بعین کے دور میں مقلد صرف احتیاط کی بناء پرتھا نہ اس لئے کہ اس (قیاس) کو واجب العمل سمجھا جاتا تھا۔ اسے حق کا درجہ حاصل نہیں تھا بلکہ وہ (قیاس) تو صرف ظن (خیال) کی حد تک تھا۔''

دیکھا آپ نے (اے مقلدین حضرات) کہ امام ابن حزم بھی تقلید کو چوتھی صدی کی پیداوار بتارہے ہیں اگر آپ کے اس قانون کو تسلیم کرلیا جائے کہ بغیر کسی معین مجتھد (امام) کی تقلید کے آدمی ہدایت حاصل نہیں کرسکتا تو صحابہ کرام اور تابعین کے متعلق مقلدین ہی کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت یافتہ تھے یا کہ نہیں؟ ہم تو اس لایا تو ہے نصیب ہمیں کوئے یار تک دیکھیں گزر ہو یا نہ ہو گلعزار تک اس کے ساتھ ساتھ امام الوقت حضرت امام الشنخ صالح العمری ان الفاظ میں تقلید کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔

انما احدث بعد مائتی سنة من الهجرة و بعد فنا القرون التی اثنی علیهم الرسول الله الهجرة و بعد فنا القرون التی اثنی علیهم الرسول الله الهجرة و الایقاظ م ادلی الابصار م می آئی جبد خیر اتقاید کی بدعت بجرت کے دوسوسال بعد معرض وجود میں آئی جبد خیر القرون کا زمانہ گزر چکاتھا جس کی تعریف خود آنخضرت الله نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی تھی ۔''

علامہ سند بن عنان ماکی ان الفاظ میں تقلید کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ' تقلید بغیر دلیل و بر ہان کسی کا قول قبول کرنے کا نام ہے اس سے علم کیسے حاصل ہوسکتا ہے جس پر کوئی قطعی دلیل نہ ہو۔ نیز تقلید فی نفسہ بدعت بھی ہے کیونکہ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رہائی میں کتاب وسنت کی طرف رجوع محفی کے ذہب کی تقلید نہ تھی۔ وہ پیش آ مدہ مسائل میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور کتاب وسنت کی دلیل کی عدم موجودگی میں بحث و تمحیص کے بعد کوئی رائے اختیار کرتے تھے اور کتاب وسنت کی دلیل کی عدم موجودگی میں بحث و تمحیص کے بعد کوئی رائے اختیار کرتے تھے اور اگر وہاں بھی اس کا کل نہ باتے تو صحابہ کرام کے اجماع سے استفادہ کرتے تھے اور اگر وہاں بھی اس کا حل نہ ملتا تھا اجتہا دکرتے تھے اور جس

کسی صحابی کی رائے کوقر آن وسنت کے قریب سمجھتے اسے اختیار کر لیتے پھرامام ابوحنیفۂ امام ما لكُ امام شافعي اورامام احمد بن صنبل حمهم الله كا زمانيه آيا امام ابوحنيفه كاسن وفات • ۱۵ ہجری ہےامام ما لک کاسن وفات ۹ کے اہجری ہے جس سال امام ابوحنیفہ کی وفات ہوئی اسی سال امام شافعی متولد (پیدا) ہوئے امام احمد بن حنبل کا سن تولد ۱۶ ہجری ہے۔ بیسب بزرگ صحابہ و تابعین کی منہاج پر گامزن تھےان کے زمانے میں کسی معین ( خاص ) شخص کے مذہب کی درس و تد ریس نہیں ہوئی تھی اس کے بعد قریبی ز مانے ہی میں لوگوں نے کسی معین شخص کے ند ہب کی درس وند ریس اوراس کی تقلید کی بدعت جاری کی۔امام مالک اوران کے ہمعصر (ہم زمانہ) آئمکہ کے کتنے ہی اقوال میں جن سے ان کے تلامٰہ و نے اختلاف کیا ۔اگر ہم ان کے اختلا فات کونقل کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کتاب میں اصل مقصد سے دور ہٹ جائیں گے ( صرف قدوری میں جوفقہ کی تقریباً سب سے چھوٹی کتاب ہے میں ۲۹۴ مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابوحنیفہ سے امام صاحب کے شاگر دوں نے اختلاف کیا ہے ) وہ سب حضرات اجتهاد کی صلاحیت سے بہرہ ورتھے اور قرآن وسنت سے استنباط کی قدرت ر کتے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے اینے نبی ﷺ کے قول حیر القرون قرنبی ثم الذین يلونهم ثم الذين يلونهم كى تصديق كردى ہے۔ رسول الله ﷺ نے اپنے مبارك ز مانے کے بعد دواور مبارک ز مانوں کا ذکر فر مایا ہے بیرحدیث سیجے بخاری میں ہے۔ اہل تقلید پرتعجب ہوتا ہے کہوہ کیسے کہددیتے ہیں؟ کہ مسالک تقلیدا مرقدیم ہےاورہم نے شیوخ کوبھی تقلیدہی کےمسلک پریایا ہے حالانکہ یہ بدعت توان بہترین ز مانوں کے گزرنے کے بعد جن کی رسولِ اللہ ﷺ نے مدح وثناء فر مائی ہے تیسری صدی ہجری میں وجود میں آئی ہے۔ [القول المفیرص٥٣ \_٥٣] ِ ویکھا قارئین!صحابہ کرام اور تابعین تو در کنارخود آئمہار بعہ کے دور میں کوئی

ایک آ دمی بھی آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا بھی مقلد نہیں تھا۔

گھر کا بھیدی

آیئے اگر حفی (مقلد) فد کورہ بالا علماء ومحدثین کے اقوال کو تعلیم نہیں کرتا (کہوہ تو فیر جانبدار تھے) تو حفیت کے گھر سے ہی علامہ قاضی شاء اللہ پانی بتی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تقلید کی ابتداء کب ہوئی ۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں۔

فان اهل السنة قدافترق بعد القرون الثلاثة اوالاربعة على اربعة مذاهب. [تقيرمظهري، ٢٢، ص١٢]

''اہل سنت تیسری یا چوتھی صدی گزرنے کے بعد جار مدہوں میں تقسیم ہو گئے ( یعنی تقلید تیسری یا چوتھی صدی کے بعد کی ایجاد ہے )''

انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی! حذ مدن ان کے ا

حنفی مقلد ؤ غور کرو آپ کے ایک حنفی محقق ومفسر نے ہی تقلید کواختلاف و انتشار کا سبب قرار دے کرمیرے دعو کی کوحرف بحرف ثابت کر دیا۔

جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آسیں کا کیاالی چیز جواختلاف کا سبب ہنے اورایک ہی منزل کے مسافروں اور ایک ہی خاندان کے افراد کوجدا جدا کردے کیاوہ چیزردی کی ٹوکری میں چھیکنے کے لائق نہیں ہے؟ چہ جائے کہاسے کفروا کیان کی کسوٹی قرار دیا جائے۔

آه!وه كتنامبارك دورتهاجب مسلمانوں ميں تقليدنام كى كوئى چيز نتهى تمام مسلمان بھائى بھائى تھے۔ " إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخُوةٌ"

مگرآج کاتقلیدی شورشوں سے بھر پوردور بھی آیا کہ عام مسلمانوں کا فرقوں میں تقسیم ہوجانا تو در کنارایک ہی امام (ابوحنیفہ) کے مقلد ( دیوبندی اور بریلوی) حنفی

کہلا کربھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے صا در کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو گناہ تصور کرتے ہیں۔ پھریہیں یہ بسنہیں بلکہ حنفی بریلوی اپنے ہی حنفی بھائیوں (تبلیغی جماعت والوں) کے بستر اٹھا کرمسجد سے باہر پھینک رہے ہیں اور عدالت کے ذریعے ان پراپئی مساجد میں آنے کی یابندی کے دریے ہیں اور بیسب کچھ میری اور آپ کی آئکھوں کے سامنے ہور ہاہے ہم آئے دن ان جیسے ہزاروں واقعات کا نظارہ کررہے ہیں۔شائدایے،ی موقعہ کے لئے کسی نے کہاتھا۔ چن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اک شور تھا غل تھا خزاں کے وقت دیکھا کچھ نہ تھا پرخار گلشن میں بتاتا باغباں رو رو يہاں غنجيہ يہاں گل تھا بیارے بھائیو! ابھی توعلامہ ثناءاللہ یانی پی حنفی چیخ چیخ کر کہہرہے ہیں

پیارے بھائیو! ابھی تو علامہ ثناء اللہ پائی پی حنی چیج چیج کر کہہ رہے ہیں کہ تقلید خود کہ تقلید خود کہ تقلید خود الجماعت میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اب بتاؤ جوتقلید خود اختلاف اور تفرقہ بازی کا مجسمہ ہے وہ اتحاد کا درس کیا دے گی؟ اور پھر جوایک ہی امام کے مقلدوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں رکھ سکی اور نہ کر سکتی ہے وہ دوسروں کے اختلاف کیا مٹائے گی؟

سنجات نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنجالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا قار نمین کرام!آپ پرتقلید کی حقیقت اوراس کی تاریخی حیثیث واضح ہو چکی ہے۔اب آ ہے اس کی شرع حیثیت پرغور کریں کہ کیا بیاس قابل ہے کہا ہے قبول کر لیا جائے اور کیا اس کو اپنانے سے کتاب وسنت کی مخالفت تو لازم نہیں آ گیگی؟اس سے کہا کہ تقلید کو قرآن وحدیث کی کسوئی پر پر کھا جائے بہتر ہوگا۔اگر پہلے مقلدین کے پہلے کہ تقلید کو تھا یہ کہتر ہوگا۔اگر پہلے مقلدین کے



دلائل کا جائزہ لیا جائے کہ مقلدین کی موشگا فیوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔

# مقلدین کے دلائل کا جائزہ

دلیل نمبرا:\_

مقلدين تقليد كے جوازيس بيدوليل پيش كرتے بيں كدارشاد بارى تعالى بيش كرتے بيں كدارشاد بارى تعالى بيد ﴿ يُسَا يُهُ اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمُومِنْكُمْ ..... الله ﴾ [م/النمآء:٥٩]

اس آیت مبارکہ میں اولی الامر کے الفاظ سے مقلدین استدلال کرتے میں کہاولی الامر چونکہ اہل علم میں اس لئے ان کی اطاعت ضروری ہے گویا کہ تقلید قرآن مجید سے ثابت ہوگئی۔(واہسجان اللہ)

> ہمارے شوق کی منزل نہ پوچھ اے ناصح دل اپنا راہنما ہے یہ جدهر کو لے جائے!

#### جواب: \_

مقلدین کا بیاستدلال بالکل باطل ہے کیونکہ اولی الامر کے الفاظ ہے اکثر مفسرین نے امراء (بعین حکمرانوں) کومرادلیا ہے اگر چہ بعض نے اہل علم کا بھی تذکرہ کیا ہے مگر دلائل سے امرائبی ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ احادیث میں اولی الامر کا لفظ اکثر امرائے لئے استعال ہوا ہے اور پھراس میں اولی الامر (خواہ وہ امرائبوں یا علماء کرام) کی اطاعت کو اللہ تعالی اور رسول اللہ بھی کی اطاعت کریں اس وقت تک اولی جب تک اولی الامر اللہ تعالی اور رسول اللہ بھی کی اطاعت کریں اس وقت تک اولی الامرے حکم کو تسلیم کرواور اگراولی الامرکی کتاب وسنت سے خالفت ہوجائے تو ان کی اطاعت نہ کروجیسا کہ خودرسول اللہ بھی نے ارشاو فرمایا لاطاعة لم خلوق فی معصیة اطاعت نہ کروجیسا کہ خودرسول اللہ بھی نے ارشاو فرمایا لاطاعة لم خلوق فی معصیة



الحالق. خالق (الله تعالى) كى نافر مانى كرتے ہوئے تخلوق كى اطاعت نہيں كرنى جائے۔ الحالق . خالق آيت ميں الله تعالى نے فر مايا ہے كہ ﴿ فَانُ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ

اورائی آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ ﴿ فَا إِن تَسْنَازَ عَتِم فِی شَیءٍ فَلُو اُلِی اللهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ جب تمہارائسی معالمے میں جھٹر اہوجائے تو فیصلہ اللہ

تعالیٰ اوراس کےرسولﷺ کی طرف لوٹا دو۔ اب ظاہر ہے تناز عرتو اولی الامر سے ہوگا کیونکہ اللّٰد تعالیٰ اور رسول اللّٰد ﷺ

اب طاہر ہے تار عمر و اوی الاسر سے ہوہ یوندہ اللہ تعالی اور رسوں اللہ ہے۔ کے حکم کوتو بلا چوں و چراں قبول کرنالا زم ہے۔

گراولی الامرکے حکم کو کتاب وسنت کے تراز و میں تو لا جائے گا اگر وہ حکم
اس میزان میں پوراا تر اتو واجب التسلیم ورنہ کتاب وسنت پڑمل کیا جائے گا۔ یہی اس
آیت کا منشاء اور مفہوم ہے۔ تنازعہ کے وقت تو بیہ آیت اولی الامرسے دلیل کے
مطالبے کا درس دے رہی ہے اور دلیل طلب کرنا تو ویسے ہی تقلید کی فطرت کے خلاف
ہے اور نہ ہی تقلید مقلد کو اپنے امام سے دلیل طلب کرنے کی اجازت دیتی ہے جب کہ
اس آیت میں اولی الامرسے تنازعہ کے وقت کتاب وسنت کی طرف رجوع کا حکم ہے
تو بیہ آیت تقلید کے جواز کی دلیل نہ ہوئی بلکہ تقلید کے ردمیں دلیل ہے۔
تو بیہ الے گرم پیدا کر نہ آئیں سرد پیدا کر

نہ ناکے کرم پیدا کر نہ آئیں سرد پیدا کر کھڑے ہوں جو حمایت میں تیری وہ مرد پیدا کر

### دليل نمبرا

مقلدین یہ بھی تقلید کے جواز میں آیت پیش کرتے ہیں:۔ ﴿ فَسُئَلُوا اَهُلَ اللّهِ کُواِنُ کُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ﴾ [۱٦/انمل ۳۳] ''کہاللّٰدتعالی فرمارہے ہیں اہل ذکر (اہل علم ) سے سوال کرلوا گرتم نہیں جانتے۔''

جواب:۔

بہلے اس آیت کے بیس منظر کو جاننا چاہئے تا کہ جواب سجھنے میں آسانی

رہے۔مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ پنجبر بشرنہیں ہوسکتا بلکہ نبوت کے کئے ضروری ہے کہ کوئی نوری مخلوق ہوتو اللہ تعالی نے فر مایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے پنجبر ورسول بھیج ہیں وہ بھی توسیمی بشر تھے چنانچہ ارشاد خدا وندی ملاحظ فر مائیں۔

﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى النَّهِمُ فَسُئَلُوا اَهُلَ اللَّهِ مَ النَّهِمُ فَسُئَلُوا اَهُلَ اللَّهِ كُوانَ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ [١/انحل:٣٣]

('کرینی بیرتوسیمی بشر سے اگر تمہیں اس بات کاعلم نہیں ( یعنی یقین نہیں آتا )
تو اہل ذکر ( اہل کتاب ) والوں سے بوچھ کر معلوم کرلو ( یعنی شبہ دور کرلو )
کیونکہ اہل کتاب کی طرف بھی حضرت موسیٰ النظیمیٰ وعیسیٰ النظیمیٰ اور دیگر
انبیاء بھیج گئے تھے اور جب یہ شرکین مکہ اس بار دے میں یہودونصار کی سے
دریافت کریں گے تو وہ انہیں بتادیں گے کہ پہلے انبیاء بھی بشر ہی تھے۔'
دریافت کریں گے تو وہ انہیں بتادیں گے کہ پہلے انبیاء بھی بشر ہی تھے۔'

تو مقلد بھائیو! اس آیت میں تو خاص ایک اعتراض کو دور کرنے کے لئے مشرکین کو اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نہ کہ آپ کو امام ابوضیفہ کی تقلید کا۔

اوراگراس حکم کوعام بھی تسلیم کرلیا جائے تو بیتکم ہرآ دمی کے لئے ہے اگر کسی عالم کوبھی کسی بات کاعلم نہیں تو اس کوبھی کسی دوسرے عالم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جارہا ہے۔ اگر اس آیت کو تقلید پر ہی محمول کرلیا جائے تو پھرامام ابوحنیفہ کوبھی تقلید کا حکم ہے اور آپ کے اصول کے تحت تقلید مقلد کی نہیں بلکہ مجہد کی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بیآ یہ بھی بطلان تقلید کا سبب بن رہی ہے۔

اے چشمِ اشک بار ذرا دیکھ تو سہی بیہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو! اورپھرذراغورکروکہ کیادنیا میں اہل ذکر سے مراد صرف ایک امام ابوحنیفہ ہی اس آیت سے آپ کا استدلال غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ واہل ذکر چار ہیں تو پھر بھی اس آیت سے آپ کا استدلال غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اہل ذکر (چار ائمہ) سے مسئلہ پوچھنے کا حکم دیں اور آپ صرف ایک ہی امام (ابوحنیفہ) کی تقلید کریں اور حدیث کو صرف اس لئے محکرا دیں کہ وہ آپ کے امام کے خلاف اور اہل ذکر میں سے ایک امام شافعی کے مذہب کے مطابق (تائید میں) کیوں ہے۔

ان کو اک حال پر رہتا ہی نہیں چین کبھی کبھی آنے میں خفا ہیں اور کبھی جانے میں اور کبھی اور کبھی آنے میں اور کبھی اور کبھ

اورفتوی طلب کررہے ہواس عالم اورمفتی ہے دلیل طلب کرنے کا بھی تم سائلین کوحق حاصل ہے۔ مگر تقلید بیرحق (دلیل معلوم کرنے کا) سلب کر (یعنی چیسن) لیتی ہے۔

الغرض بيآيت بھی مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی۔

### دليل نمبرسو:

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواكَافَّةً فَلَوُلَا نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ ۗ طَائِـفَة لِّيَــَّ فَـقَّهُ وُا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ﴾ [4/الته: ١٣٢]

اس آیت ہے۔مقلدین بیاستدلال کرتے ہیں کہ جولوگ علم حاصل کریں گےاوردوسروں کودین کےاحکام بتا ئیں گےتو جن کو بتایا جارہاہےان پر (یعنی سننے والوں پر )ان احکام پڑمل کرنا ضروری ہے جوان کو بتائے جارہے ہیں۔

#### جواب:

پہلی بات تو یہ ہے کہ بیآ یت تقلید کے جواز میں پیش کرنے کا مقلدین کوکو کی

حق حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت میں علم کی فضیلت واہمیت اور اس کے حصول کی ترغیب بیان کی جارہی ہے۔ جبکہ تقلید اور علم ایک دوسرے کے تعلم کھلا دشمن ہیں۔جیسا کہ فصیل سے عرض کیا جاچکا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کو مقلدین تقلید شخص کے جواز میں پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک مسلمانوں کی جماعت کوعلم حاصل کرنے کا حکم دے رہی ہے جوتقلید شخص کے بالکل برعکس اورالگ ہے پھراس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسانہیں جو صرف فردواحد کی تقلید کو واجب کرتا ہو۔

تیسری بات بہ ہے کہ بہ آیت توالٹا تقلید کے خلاف دلیل بن رہی ہے کہ کسی شخص کے مرہون منت ہو کرنہ بیٹے رہو بلکہ ہمت کرواور علم حاصل کرو۔ یا تو ہمارے مقلد بھائیوں کواس آیت کا مطلب ہی سمجے نہیں آیا اور یا پھر بیلوگ تقلید کے سمندر میں ایسے غرق ہو چکے ہیں کہ انہیں دلیل اور تحقیق کا ساحل نظر ہی نہیں آتا یا پھر عمداً دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔

مقلد بھائیو! خدارااللہ تعالیٰ ہے ڈرجاؤاپنا اُلو سیدھاکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجیداوراس ( قرآن مجید) کی تفسیر حدیث مبار کہواپی ہوں کا نشانہ نہ بناؤ۔

> شرکت عم بھی نہیں جاہتی غیرت میری غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری

دليل نمبرته

جس طرح مقلدین نے قرآن مجید سے تقلید کے جواز میں استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اس طرح مقلدین نے احادیث مصطفیٰ ﷺ پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ ہوفر مان پینمبر ﷺ۔

#### فاقتدوا بالذين من بعدي و اشار الى ابي بكر و عمر.

[جامع ترمذي، ابواب المناقب، ج٢،ص٢٠]

اس روایت سے لوگوں کو مقلدین نے بید دھو کہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس میں جولفظ آیا ہے کہ اقتداء کرواس کا مطلب ہے کہ تم تقلید کرو۔

#### جواب نمبرا:

واضح رہے کہ ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی اقتداء کامعنی مروجہ تقلید نہیں کیا گیا اقتداء کامعنی لغت میں اسوہ (نمونہ) ضرور ہے اور اسوۂ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی استعال کیا ہے۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةً ﴾ [٣٣/الاحزاب:٢١] ''لين امام الانبياء سرور كائنات امام اعظم جناب محدرسول الله ﷺ تمهارے لئے بہترین نمونہ ہیں۔''

تواللہ تعالی نے آنخضرت کی واسوہ حسنہ قرار دیا ہے کیونکہ آنخضرت کی زندگی کا ہر قول اور فعل منشاء خداوندی اور بطریق وی ہوتا ہے اور دلیل سے اقتداء ہوتی ہے اور بغیر دلیل کے (جہالت سے ) تقلید وجود میں آتی ہے۔ اب جو آپ کی نے ابو بکر وعمر کی افتداء کا تھم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ دلیل سے ہوگی جیسا کہ امام کا ننات کی زندگی کے آخری دنوں سے متعلق مشہور حدیث ہے کہ جب آپ کی پرمرض نے شدت اختیار کرلی تو آپ کی نے بیٹھ کرنما زاداکی اور۔

یقتدی ابوبکو بصلواۃ رسول الله ﷺ والمناس مقتدون بصلواۃ ابی بکو ۔[بخاری ۱۹۰۰ کتاب الاذان باب الرجل یاتم بالامام دیاتم الناس بالماموم]
ابوبکر صدیق ﷺ نے آنخصرت ﷺ کی اقتداء میں نماز اداکی اور دوسر سے لوگ (صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین ) حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کی اقتدامیں نماز

﴿ أُولُكِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْتَلَاهُ ﴿ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْتَكِهُ ﴿ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

مقلد دوستوہم تو کسی عام آ دمی کوبھی مقلد ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن معتمر فرماتے ہیں:

﴿ لا فرق بين بهيمة تنقاد و انسان يقلد ﴾ [اعلام الرقعين ، ج٢، ص ١٥] " كرمقلد آدى اور جانور ميس كوئى فرق نهيس \_"

اس لئے بھائی (مقلدو) ہمیں تو آپ کی فکر پڑی ہے اور تم

پڑی ہے فکر تجھے اے بگبل اپنے گانے کی! پڑی ہے فکر مجھے تیرے آشیانے کی نمہ ہو.

جواب نمبر۲:

اس استدلال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر وعمر اللہ کی اقتداء کو کی ۔ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یہ اقتداء تو آنخضرت اللے کے حکم کے مطابق ہے۔



نقاب النا صبا نے جبکہ اس کے روئے تاباں کا جھجک کر اہر کی چادر میں منہ خورشید نے ڈھانکا اورہم تواپی زندگی کا وہ ایک لمحہ بھی ضائع سجھتے ہیں جو کتاب وسنت کے مطابق نہیں گزرتا کہ:

جب تک اس زلف کا سودا نہیں اعزاز نہیں زیب سر نہیں جس پہ کوئی طرہ وہ ممتاز نہیں مقلددوستو! آؤرائے وقیاس اورتقلید وجود کے بوریے بستر کوسیٹتے ہوئے کتاب وسنت بڑمل پیراہوجاؤ کہاس میں ہی دنیاو آخرت کی کامیابی کاراز مضمر ہے۔ مزہ برسات کا گر چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھو سیابی ہے ' شفق ہے ابر باراں ہے سابی ہے ' شفق ہے ابر باراں ہے اورمقلد بھائیواس میں تو ابو بکر وغمر کی اقتداء کا تکم دیا گیا ہے۔ آپ نے ابو بکر وغمر کی وقتداء کا تھم دیا گیا ہے۔ آپ نے کا مصدات کیونکر تھم رالیا ہے؟

آؤہم بھی تو یہی کہتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بغدادی قیاس وآ راء کو چھوڑ واور غنچہ محمدی کے چھولوں کی مہک سے معطر ہو جاؤ کسی نے بھی مسلک اہلحدیث کی خوب ترجمانی کی ہے۔ فرماتے ہیں:

> نــقـــد عـــليــــه ســـكة نبــوية ضــرب بــالـمـديـنة اشـرف البلدان

''وہ سکہجس پرمہر نبوی ہے بید بینہ میں جوتمام شہروں سے بہتر ہے میں تیار

ہوتاہے۔''

دلیل نمبر۵:

#### عجيب استدلال

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مقلدین حضرات نے اپنے غلط مؤقف (جواز تقلید) کو ثابت کرنے کے لئے قرآن وحدیث کو تختہ مشق بنانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں اور حفیت کی ایک نئی اور عجیب دلیل سے لطف اندوز ہوں۔ رمضان المبارک لاہماجے بمطابق مارچ 1991ء کا مہینہ تھا۔ راقم حفیوں کے ایک مدرسے (دارالعلوم تعلیم القرآن والنہ گوجرانوالہ) میں دورہ تفسیر القرآن ناکریم کا سبق پڑھ رہا تھا۔

توسورہ طٰہ میں حضرت موئی القلیق کا واقعہ کہ موئی القلیق طور پہاڑ پراللہ تعالیٰ ہے ہمکلام ہونے کے لئے گئے تو پیچے سے سامری نے موئی القلیق کی قوم کو کہا کہ تم اسخ مقی اور پر ہیز گار بے پھرر ہے ہوا ور سوناتم نے فرعو نیوں کا پہن رکھا ہے اور اس کے مالک بنے بیٹے ہو جبکہ یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے اور سب سے پہلے جواس اس کے مالک بنے بیٹے ہو جبکہ یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے اور سب سے پہلے جواس (سامری) کے پاس سونا تھا وہ اس نے پھینک دیا تو بید دکھ کر لوگوں نے بھی اپنا اپنا سونا تکال کر پھینک دیا ہے اور حضرت ہارون القلیک سے مسئلہ دریافت کرنے کی زحمت گوارا۔

نہ کی ۔ اگر وہ ہارون القلیک سے مسئلہ بوچے لیتے (یعنی ان کی تقلید کر لیتے) تو ان کا مال نے نہ ہوتا۔ اور وہ اپنی مرضی سے استدلال کرے (اہلحدیث پر طعن) ایمان ضائع

یہال سے بحث نہیں کداصل واقعہ کیا ہے؟ صرف جواز تقلید کی دلیل پر قار کیں کوآگاہ کرنامقصود ہے۔

ویسے استاذ مکرم و محترم مہتم مدرسہ حافظ محمر صدیق صاحب حفی نقشبندی مجددی دیوبندی نے سوال زیادہ نے کے جرم میں سورة جاثیہ پ ۲۵میں جا کرمدرسہ سے نکال دیا تھا۔ ''اِنَّا لِلْلَه وَ اِنَّا اِلِیْهِ رَاجِعُونَ''

نہ کر بیٹھتے۔ تو گویا تقلید نہ کرنے سے جو فتنے بر پاہوتے ہیں۔ان کی وجہ سے بعض اوقات آ دمی بہت دور ( گمراہی کے دھانے پر ) چلا جاتا ہے۔

جب استاد مکرم بیاستدلال کررہے تھے تو میں بیٹھا پریشان ہوتا جارہا تھا کہ دلیل بیٹی ہے جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل سے بس بید عانکلی کہ یا اللہ اس سے پہلے تو کوئی ایک مسئلہ بھی میری موجودگی میں ایسانہیں گزرا جوقر آن وحدیث کے خلاف ہو اور میں نے اس کی تردید کر کے قرآن وحدیث کا دفاع نہ کیا ہو۔ بس پھر جونہی استاذ صاحب نے اپنی تقریر ختم کی تو اللہ تعالی نے مجھے تو فیق بخشی کہ میں نے جواب دیا اور اللہ تعالی کا شکرا داکیا جس نے مجھے تاب وسنت کی وکالت کا کام لے لیا۔

میں نے عرض کیا کہ استاد جی بیسارا واقعہ تو تقلید کے خلاف (ردمیں) دلیل بین رہاہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت ہارون العَلَیٰ ہے مسئلہ دریا فت کر کے حقیق نہ کی اور سامری کی تقلید کی۔اگروہ ہارون العَلَیٰ کے پاس جا کر حقیق کر لیتے اور سامری کی تقلید نہ کرتے تو ان کا مال بھی نی جا تا اور ایمان بھی محفوظ رہ جا تا گریے تقلید کا کر شمہ ہے کہ تقلید کر کے انہوں نے مال بھی ضائع کر لیا اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ولیل نم بر آ:

مقلدین تقلید کے جواز میں بہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک مزدور آدی نے اپنے مالک کی بیوی سے زنا کرلیا جب اس کے متعلق اہل علم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے (اہل علم) نے جواب دیا کہ تیرے بیٹے کوسوکوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال جلاوطن کیا جائے گا۔اور اس عورت کورجم (سنگسار) کیا جائے گا تو معلوم ہوا کہ تقلید جائز ہے۔ (سوال گندم جواب چنے)

جواب: ـ

بهایک طویل حدیث کا قتباس ہے۔ مکمل حدیث ملاحظہ فرمائیں:

''فقہیہ امت محمد یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد پھی بیان فرماتے ہیں کہ دوآ دمی آنخضرت بھی خدمت میں حاضرہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ بھی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے اور دوسرے آدمی نے (جو کہ ساتھ ہی آیا تھا) کہا کہ ہاں (ضرور) اللہ کے پیمبر آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے اور جھے اجازت دی۔ تو دیجئے تاکہ میں بات کروں ۔ تو آنخضرت بھی نے بات کرنے کی اجازت دی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے پیمبر میرا بیٹا اس آدمی کے پاس ملازم (نوکر) تھا اور وہ (میرا بیٹا) اس آدمی کی بیوی سے زنا کر بیٹا مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کور جم (سنگسار) کیا جائے گا تو میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ کے طور پر اس آدمی کو ایک لونڈی اور سوبکریاں دے دیں۔

ثم انى سألت اهل العلم فاخبرونى ان على ابنى جلد مائة و تغريب عام و انما الرجم على امرأته.

پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا تو انہوں نے ( اہل علم ) نے مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے کوسوکوڑے مارے جا کیں گے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا اوراس آ دمی کی بیوی کورجم کیا جائے گا۔

تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھےاس ذات (اللّٰدتعالیٰ) کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری (محمدﷺ کی ) جان ہے میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللّٰہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر آپﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ:

اما غنمک و جاریتک فرد علیک و اما ابنک فعلیه جلد

مائة و تغریب عام و اما انت یا انیس فاغد الی امراة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فوجمها. [مگلة، ج٢،٩٥، ٢٠٩٠ بالدود عاری ۲۰ بالاعتراف الانی ملم، ج٢، ١٩٠٥ باب مدالزا] باری ج۲، ۱۹۰۰ بالاعتراف الانی ملم، ج۲، ۱۹۰۰ باب مدالزا] "تیری لونڈی اور تیری بکریاں تجھے واپس کردی جا کیں گی ۔ اور تیر یبیٹے کوسوکوڑ نے مارے جا کیں گے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کردیا جائے گا (اور آپ کی نے فرمایا) اے انیس تو صبح (یعنی کل) اس عورت کے پاس جاو اگروہ (زنا) کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کردینا تواس عورت نے زنا کا اعتراف کر لیا اور صحابا کرام کی نے تخضرت کے کہم سے اسے رجم کردیا۔"

اب بتاؤ مقلدین حضرات اس حدیث سے تقلید کا جواز کیسے ثابت ہوتا ہے اگروہ آدمی مقلد ہوتا (کے مازعہ متم یا معشر المقلدین ) تو آنخضرت اللہ وہ توارشادِ باری تعالیٰ خدمت میں فیصلہ نہ لاتا بلکہ وہ توارشادِ باری تعالیٰ

﴿ فَاِنُ تَنَازَعُتُمْ فِی شَیْعٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوُلِ ﴾ [۴/النمآء ۵۹] پرعمل کرتا ہوا تقلید کی بدعت کو پاؤں کے پنچ مسلتا ہوا تقلیدی کیچڑ کوفر مانِ پنج بر ﷺ کے پانی سے دھوتا ہوا (صاف کرتا ہوا) نظر آتا ہے۔ دو کڑ واتھو''

کتناافسوں ہے مقلدین پر کہ جس حدیث کوخبر واحد کہ کررد کرتے ہیں اسی روایت کو اپنے مقلد بننے کے لئے دلیل بنالیتے ہیں۔ کیونکہ حنفی مقلد ذاتی مفاد کے لئے جلا وطنی اور کوڑوں کی اکٹھی سزاکے قائل نہیں۔ (ہدایہ) سیح سر

ميٹھا ميٹھا ہڑ پے کڑ وا کڑ واٹھو

# دلیل نمبر کے

مقلدین حضرات حضرت ابو بکرصدیق کی کیالہ کے متعلق فرمان کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ خلیفہ اول رفیق پینمبر حضرت ابو بکر صدیق کی نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

اقضى فيها فان يكن صوابا فمن الله و ان يكن حطأ فمنى و من الشيطان و الله منه برئ هو مادون الولد و الوالد فقال عمر بن الخطاب إنى لا ستحي من الله ان اخالف ابابكر وصح عنه انه قال له راينا لوأيك تبع.

واعلام الموقعين ج٢ ص ١٨٣

''کہ میں اس (کلالہ) کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں اگر بیضی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور شیطان کی طرف سے ہوگا اور شیطان کی طرف سے اللّٰہ تعالیٰ اس سے بری ہیں (کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے جس کی اولا دنہ ہواور نہ ہی والدین زندہ ہوں) تو حضرت عرب نے فر مایا کہ مجھے ابو بکر کھی کی مخالفت کرتے ہوئے اللّٰہ رب العزت سے حیا آتی ہواور یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت عرب کے حضرت ابو بکر صدیت کہ خضرت ابو بکر صدیت کہ حضرت ابو بکر صدیت کے دمیری رائے آپ کی رائے کے تابع ہے۔''

#### جواب:۔

حضرت عمرﷺ کا بیفر مانا کہ ابو بکر ﷺ کی مخالفت کرتے ہوئے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اور میہ کمی کا بعا ہے اس حیا آتی ہے اور میہ کہ میری رائے حضرت ابو بکر ﷺ کی رائے کے تابع ہے اس بناء پڑنمیں تھا کہ وہ حض ایک امیر کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لئے تھا اور اگر معاملہ وہ ہے جو

ا۔ حضرت عمرﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقﷺ سے مشرکین کے قید یوں کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔

۲۔ مفتوحہ زمین میں حضرت عمر ﷺ نے یہ کہ کر کہاس مفتوحہ اراضی کو تقسیم نہ کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے اختلاف کیا ہے۔

س:۔ اس طرح مفاضلت کا معاملہ ہے حضرت عمر ﷺ کا خیال تھا کہ مسلمانوں میں مقام کے لحاظ سے وظائف دیئے جائیں مگر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ مساوات کے تن میں تھے۔

۳: ۔ اسی طرح حضرت عمر ﷺ نے اپنے بعد خلافت کے لئے مجلس شور کی مقرر
 کر کے بھی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی مخالفت کی تھی جبکہ حضرت ابو بکر ﷺ نے حضرت عمر ﷺ مناہ

(مزیر تفصیل کے لئے دیکھئے الاحکام فی اصول الاحکام۔)

حضرت عمر ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے اختلاف کر کے یہ بتایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے اختلاف کر کے یہ بتایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے بھی بسا اوقات احکام میں خطا ہو جاتی تھی اور خطا زدہ امور کوتسلیم کرنے کی بجائے کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا تھا۔ پھر حضرت عمر ﷺ نے اختلاف کر کے اجتہاد کا دروازہ کھلار کھنے کی طرف بھی رہنمائی کر کے تقلید شخص کے بت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ مگر حفی مقلد ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کے متعلق یہ واویلا کرتا ہوانظر آتا ہے کہ:

فسلعنة ربنسا اعداد رمل

على من رد قول ابى حنيفة [در تار، ج ١، ص ٢٠٠]



اس شخص پرریت کے ذروں کے برابر لعنتیں ہوں جوابو صنیفہ کے ایک قول کو بھی رد کرتا ہے۔

الاً اگرمقلدین کے نزدیک حضرت عمر فاروق کے کا فدکورہ قول تقلید کے حق میں جاتا ہے تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار حضرت ابو بکرصدیق کے حق میں کیا تھا تو آج کے مقلدین کو بھی چاہئے کہ امام ابو صنیفہ کی تقلید کی بجائے حضرت ابو بکرصدیق کے کا تقلید کریں اور فی الفور نماز میں رفع یدین شروع کر دیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے نماز میں رفع یدین کرتے تھے گریہ ناممکن اور محال ہے بلکہ بعض کے نزدیک تو صحابی کی تقلید جائز ہی نہیں ۔ تو یہ حضرت عمر کے کا فدکورہ فر مان ان کے اصول کے مطابق کیسے تقلید کی دلیل بن گیا۔

آپ ہی اپنے ''عدل و کرم'' پہ ذرا غور کرو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی!

ليل نمبر ٨

مقلدین تقلید جیسی بدعت کو ثابت کرنے کے لئے ایک ولیل سی بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھی کے قول کی مطابقت کی ہے جو کہ ابن مسعود بھی کے تقلید پر دلالت کرتی ہے۔

#### جواب:\_

اس روایت سے جواز تقلید کی دلیل اخذ کرناباطل ہے کیونکہ صحابہ کرام اگر کسی کے قول کی موافقت کرتے متحلق وہ کتاب و کے قول کی موافقت کرتے متھے اور یا پھر ان کا اپنا اجتہاد دوسرے صحابی کے اجتہاد کے موافق ہوتا تھا۔ وہ آج کے مقلدین کی طرح کسی دوسرے کے قول پڑھل نہیں کرتے محاکمی آدی (صحابی کے قول) کو پکڑلیا اور کتاب وسنت کو پس پشت ڈال دیا بلکہ جب



ان کا اجتہاد کسی دوسر ہے صحابی کے اجتہاد کے خلاف ہوتا تھا تو وہ اس فعل میں دوسر ہے صحابی سے اختلاف بھی کر لیتے تھے۔

اسی طرح امام ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے حضرت عرص سے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے پھرامام صاحب نے بطور مثال چندا یک مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے احکام فی اصول الاحکام ج۲، ص ۱۲ ۔ ۲۱۔)

دليل نمبر(

تقلید کے قاتلین کی ایک دلیل پیجی ہے کہ۔

کان ستة من اصحاب النبی الله یفتون الناس ابن مسعود و عمر بن الخطاب و علی و زید بن ثابت و ابی بن کعب و ابو موسی و کان شلانة منهم یدعون قولهم لقول ثلاثة کان عبدالله یدع قوله لقول عمرو کان ابو موسی یدع قوله لقول علی و کان زید بن ثابت ید عقوله لقول ابی بن کعب.

[اعلام الموقعين جع م الما]

العنی صحابہ کرام وہ میں چرصحابہ کرام ایسے سے جونوی جاری کیا کرتے سے اور ان چھ میں سے تین صحابہ باتی تین کے لئے اپنے قول (رائے) کورک کردیا کرتے سے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی مصرت

زیدبن ثابت عظید حضرت الی بن كعب عظاء كے لئے اسینے قول كوچھوڑ دیتے تھے۔

جواب: \_

اس کا جواب بھی تقریباً دہی ہے کہ جو کہ دلیل نمبر ۸ میں گزرا ہے۔ کہ صحابہ کرام ہے کتاب وسنت کی دلیل کے مقابلے میں کسی صحابی کے قول (رائے قیاس) کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ جیسا کہ ان صحابہ کرام کے طرز زندگی سے فاہر ہوتا ہے کہ ایک عام صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے وحضرت عمر فاروق ہے جیسے جلیل القدر صحابی کی مخالفت بھی صرف اس بناء پر کرتا ہے کہ آنخضرت کی کے فرمان کے مطابق تمہارا قول نہیں ہے۔ (تفصیل کے لئے الاحکام ابن حزم کا مطالعہ مفید رہے گا۔ ملاحظہ ہوجلد نمبر اباب نمبر ۲ سام ۱۹۔ ۱۹۔)

مقلدین حضرات به دلیل بھی تو سابقہ دلائل کی طرح الٹا بطلان تقلید کا موجب بن رہی ہے غور کرواور ذرا سوچو کہ ان الٹی سیدھی تاویلات سے بھی مسائل عل نہیں ہوا کرتے بلکہ کتاب وسنت کے دلائل اور واضح نصوص کے مقابلہ میں ان فام خیالیوں کوخیر بادکہنا ہی پڑتا ہے۔

آ ؤ! کتاب وسنت کومشعل راہ بنا لو کہ یہی نجات کا راستہ ہے باقی سب شیطان کے راستے ہیں اگر صراط متنقیم کی شاہراہ اعظم پرگا مزن ہونا چاہتے ہوتو پھرآ ؤ تقلید جیسی پگڈنڈ یوں کوچھوڑ دو۔

> ٹوٹیں گے اپنے ہاتھ یا کھولیں گے یہ نقاب سلطان عشق کی یہی فتح و کلست ہے

دليل تمبروا:



مقلدین تقلید کے جواز میں آنخضرت ﷺ سے منسوب بیالفاظ بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

'' کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاؤگے۔''

جواب:\_

اولاً یدوایت آنخفرت الله سے ثابت نہیں ہے بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ یہ متعدد صحابہ کرام کے نام لے کرروایت کی جاتی ہے جن میں حضرت عمر میں اور میں عبدالرحیم بن زید کذاب ہے۔[میزان الاعتمال] اور ابن عباس میں کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کی سند میں جو یبر بن سعید ہے جو کہ متروک الحدیث ہے اور حضرت جابر میں سے روایت کی جاتی ہے اس کی سند میں سلام بن سلیم ہے جو کذاب ہے۔ نیز حارث بن تحصین جو مجہول ہے۔

[سلسلها حاديث ضعيفيص ٢٥]

یہ وہ دلائل تھے جومقلدین کے خیال میں تقلید کا جواز پیش کرتے ہیں مگر آپ نے ان تمام کی حقیقت د کیھ لی ہے کہ ان میں کوئی ایک بھی دلیل تقلید کے

ا ثبات برجبیں۔

#### تقليد كى شرعى حيثيت

﴿ اَمْ لَهُمُ شُوكَوُّ الشَوعُوالَهُمُ مِنَ الدِّيُنِ مَالَمُ يَاذَنُ بِهِ اللهِ ﴾ ﴿ اَمْ لَهُمُ شُورًىٰ ٢١ ﴾ [٣٢]

''لینی کہ ان لوگوں نے ( خدا کے ) شریک بنار کھے ہیں جوان کو دین کا راستہ بتلاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم نہیں دیا۔ (اس سے مراد شرک اور گناہ کے کام ہیں۔اشرف الحواشی ترجمہ قر آن مجید )''

# تقليد شرك كيستي ميں

بہت ی قرآنی آیات اوراحادیث نبوی الیی تقلید (جس کی تعریف پہلے گزر چک ہے۔ چکی ہے ) کے شرک ہونے پردلالت کرتی ہیں۔ چنا نچہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے:
﴿ إِتَّنَحَدُوا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَاباً مِّنُ دُونِ اللهِ ﴾ [٩/التوبة: ٣]
﴿ وَلَا عَلَى انہوں نے (یہودونصاری نے) اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنالیا۔''

اس آیت مبارکه میں علاءاور درویشوں کورب بنانے کا بیرمطلب ہرگز

التخذوا احبارهم علماء هم و رهبانهم زهادهم والاحبار من اليهود والرهبان من النصارى ارباباً من دون الله حرموا عليهم الحلال و حللوا لهم الحرام فاطاعوهم و تركوا كتاب الله تعالى الحرام فاطاعوهم و تركوا كتاب الله تعالى المحرام فاطاعوهم و تركوا كتاب الله تعالى الله تعالى المحرام فاطاعوهم و تركوا كتاب المحرام و تركوا كتاب المحرام فاطاعوهم و تركوا كتاب و تركوا ك

''لینی یہود ونصاریٰ نے حلت وحرمت میں اپنے علیاء کی اطاعت کی اور کتاب اللہ(اللہ تعالیٰ کے حلت وحرمت کے متعلق حکم) کو انہوں نے چھوڑ دیا۔

اوراس بات کا نام تقلید ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ وچھوڑ کر ائمہ اوران کی اللہ علی کے شرک کے المہ اورائ کو اللہ تعالی نے شرک کے نام سے پکارا ہے۔''

اس آیت کی تفسیر میں حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن عباس علی فرماتے ہیں: انهم اتبعوهم فیما حللوا و حرموا

''یعنی ان (یہود ونصاریٰ) نے اس بات میں اپنے علاء اور درویشوں کی اطاعت کی تھی کہ جوانہوں نے (احبار ورھبان نے) حلال کر دیا اس کو حلال سمجھ لیا (یعنی اللہ تعالیٰ حلال سمجھ لیا (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کی اور اس کا نام تقلیدا ورشرک ہے)''

(فاعتبر يا مقلد)

اوراس بات کوامام سُدِّ ی نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ:

استنصحوا الرجال و نبذوا كتاب الله وراء ظهور هم.

''لینی یہود ونصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور رجال (احبار رھبان) کی آراء اور قیاسات کو بغیر سوچے سمجھے ( تقلید کرتے ہوئے) قبول کرلیا۔'' آننیراین کثیرج،م۳۴۹

اب ذراصاحب تغییر نیشا پوری صاحب کی بات بھی غور سے من لیجئے شاید کہ آپ کے شاید احبار هم و رهبانهم سسالخ ) کے تحت احبار ورهبان کا معنی بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ:۔

اختلفوا في معنى اتخاذهم اياهم ارباباً بعد الاتفاق على انه ليس المراد أنهم جعلوهم الهة العالم فقال اكثر المفسرين المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم و نواهيهم نقل ان عدي بن حاتم كان نصرانياً فانتهى الى النبي الله و هو يقراء سورة برأة فلما و صل الى هذه الاية قال عدى انا لسنا نعبد هم فقال أليس تحرمون ما احل الله و تحلون ما حرم الله فقلت بلى فقال فتلك عبادتهم قال الربيع قلت لابي العالية كيف كان تلك الربوبية في بنسي اسرائيل فقال انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف قول الاحبار والرهبان فكانوا ياخذون باقوالهم و ماكانو يقبلون حكم الله قال العلماء انما لم يلزم تكفير الفاسق بطاعة الشيطان خلاف ما عليه الخوارج لان الفاسق و ان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه يلعنه و يستخف به بخلاف اولئك الاتباع المعظمين قال الامام فخر البديس الرازى رحمه الله تعالى قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء

قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في مسائل كانت تلك آيات مخالفة لمذهبهم فيها فلم يقبلوا تلك الآيات و لم يلتفتوا اليها و كانو ينظرون الى كالمتعجب يعنى كيف يمكن العمل ظواهر تلك الايات مع ان الرواية عن سلفنا وردت بخالفها ولا تاملت حق التامل وجدت هذا ساريا في عرف الاكثرين.

[تغییر غرائب القرآن المعروف تغییر نیشا پوری،پ،۱،۲۶م ای]

علاء نے اس بات پراتفاق کرنے کے بعد کدان یہود ونصاری نے اپنے علاء (احبار و رهبان) کو رب تو نہیں بنایا تھا اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ پھر'اتحدوا احبار هم و رهبانهم مسالح''کاکیامعنی ہے؟

تواکثرمفسرین نے نیے کہا ہے کہاں سے مراد میہ ہے کہ یہود ونصاری نے اپنے علماء کی اوامر (حکم وسینے) اور نواہی (منع کرناکسی چیز سے) میں اپنے علماء کی اطاعت کی تھی (جیسا کہ)عدی بن حاتم کے بارسے میں نقل کیا گیا ہے۔

کہ وہ نفرانی (عیسائی) سے تو وہ اس حالت میں لینی نفرانیت کی حالت میں ہی آنخفرت کی الوت میں ہی آنخفرت کی الوت فرمارہ بھے۔ جب اس آیت 'آلتُخدُو ا آخبار کھم ور کھبانکہ م سسلے'' پر پنچ تو عدی کہنے گئے کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تو آنخفرت کی نے فرمایا کہ کہا تم (علماء کے کہنے پر) اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں جانے ہو؟ تو عدی کہنے گئے کہ ہم ضرورا بیاہی کرتے ہیں تو آنخضرت کی نے فرمایا کہ بہی تو ان کی عبادت ہے۔ جناب کی عبادت کے میں نے ابوالعالیہ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے اپنے علماء کو رب کھہرانے کی کیا کیفیت تھی ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ (بنی اسرائیل) اکثر ایسے کھہرانے کی کیا کیفیت تھی ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ (بنی اسرائیل) اکثر ایسے کھہرانے کی کیا کیفیت تھی ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ (بنی اسرائیل) اکثر ایسے

امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں کہ میں مقلد فقہاء کی ایک جماعت کو ملاتو میں نے ان کے سامنے بہت ہی ایسی آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب نے پڑھیں جو ان (مقلدین ) کے فدہب کے خلاف تھیں تو انہوں نے ان آیات کی طرف بالکل ہی توجہ ندی بلکہ وہ جرائی سے میری طرف تکتے رہ گئے کہ جو آیات ہمارے اسلاف کے خلاف ہیں ان پڑمل کرنا ہے کیسے ہوسکتا ہے۔ (امام صاحب فرماتے ہیں) اگر تو (اے متلاثی حق) اس بات پر اچھی طرح غور کرے تو تھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرض متلاثی حق کی اکثر اوگوں میں سرائیت کر چکا ہے۔

[تفييرغرائب القرآن المعروف تفييرنيشا يوري، ج٦٠ بص ٤١]

قارئین حضرات! غور فرمائیں کہ نیشا پوری صاحب کس قدر واضح الفاظ میں بتارہے ہیں کہ یہود ونصاری نے اپنے علاء کی تقلید کی اور قرآن مجید کی زبان میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں (نز دیک) مشرک تظہرے۔

نتیجۂ تقلید کرنا ایسے ہی ہے گو یا مخلوق میں سے کسی کو وہ اختیار سونپ دیئے جائیں جواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔

اور پھرامام صاحب نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مقل کر کے مقلدین کے ضمیر کو مجھوڑا ہے کہ کم عقلو (مقلدو) ذراغور کروکہ اس تقلیدی تعصب کی

آیات کا درس دینے والے کی طرف متحر نگاموں سے دیکھتے ہو۔ ندد کھا۔ خالم (مقلد) آئی بیبا کی ہے کہیں افسانے ندبن جائیں نگاہوں کے تصادم میں بری بدنای ہوتی ہے!! اورای ہے کمتی جلتی عبارت امام رازی رحمۃ اللہ نے بھی تفسیر کبیر میں نقل کی ہے۔ الاكشرون من السمفسرين قالو ليس المراد من الارباب انهم اعتقدو افيهم انهم الهة العالم بل المراد انهم اطاعوهم في اوامسرهم و نواهیهم نبقل آن عندی بین جاتم کان نصرانیا فانتهى الى رسول الله على و هويقرأ سورة برأة فوصل الى هـذه الاية قال فقلنا لسنا نعبد هم فقال (اليس يحرمون ما احل الله فتسحر مونيه ويسحلون ما حرم الله فتستحلونه > فقلت بلي قال (فتلك عبادتهم) و قال الربيع قلت لابي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني اسرائيل؟ فقال انهم ربما و جدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار و البرهبان فكانوا ياخذون باقوالهم وماكانوا يقبلون حكم كماب الله تعالى قال شيخنا ومولنا خاتمة المحدثين والمجتهدين رفي قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عمليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخالف تلك الايات فلم يبقيلوا تلكب الايات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون إلى

كبالمتعجب يعنى كيف يمكن العمل بظواهر هذه الايات

مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها و لو تأملت حق التامل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الاكثرين من اهل الدنيا.

اس کامعنی تفسیر نیشا پوری والی عبارت سے ملتا جلتا ہے اگر چہ چندایک الفاظ مختلف ہیں مگرمفہوم ایک ہی ہے جس کی وجہ سے یہاں اختصار کے لئے ترجمہ چھوڑ دیا گیاہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نقل کرنے کے بعد مقلدین کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ اگر مقلدین کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ اگر مقلدین کی طرف سے بیاعتراض کیا جائے کہ یہود ونصال کی احبار ورهبان) کی اطاعت کر کے کا فرکیوں؟ قرار دیئے گئے جبکہ فاسق آ دمی جوشیطان کی اطاعت کرتا ہے اسے آپ کا فرکہنے کے لئے تیار نہیں جبکہ فاسق میں جواب دیتے ہیں کہ:

ان الفاسق ان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه و يستخف بـه اما اولئك الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان و يعظمونهم فظهر الفرق.

[تغيركبيرج٢١ص ٣٤]

''لینی فرق ظاہر ہے کہ فاسق آ دمی اگر شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو وہ (فاسق) اس پرلعنت بھی کرتا ہے برا بھلا کہتا ہے (فاسق آ دمی اطاعت کرنانہیں چاہتا مگر بتقاضائے بشریت نفس کے نرنجے میں آ کر کر گزرتا ہے۔ بخلاف مقلد کے کہ مقلد تو جان بوجھ کرتقلید کا پٹہ گلے میں ڈالٹا ہے) جبکہ مقلد اپنے متبوع کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ تعظیم بھی کرتا ہے۔''

## حنفیوں کے گھر کی شہادت

اس سے پہلے کہ تقلید کے شرک ہونے پر مزید دلائل بیان کئے جائیں پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیس کہ مقلدین کے اپنے متبوعین کی اطاعت اور تعظیم کو ہی اللہ تعالی نے نشانہ بنایا ہے۔ چنانچے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پی حفی تفسیر مظہری میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۹۵ کے تحت بیان فرماتے ہیں۔

و من الناس من يتخذ من دون الله اندادًا ﴿ اصناما او رؤساء هم الذين كانوا يطيعونهم اوما هو اعم منها يعنى كل ما كان مشغلا عن الله تعالى مانعا عن امتثال او امره يحبونهم يعظمونهم و يطيعو نهم كحب الله كتعظيمهم الله اى يسوون بينه و بينهم في المحبة والطاعة. ﴾

[تفسيرمظهري٢/البقرة: ١٦٥]

''لعنی اللہ تعالی کے علاوہ شریک بنانے کا مطلب ہے یا تو انہوں نے اصنام (بتوں) کو اللہ تعالی کا شریک بنالیا اور یا پھر اپنے ان سرداروں کو (علاء و مفتیان وغیرہ) جن کی وہ اطاعت کرتے تھے اللہ تعالی کا شریک بنالیا۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ان شرکاء سے محبت کا معنی ہے ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرتے تھے اور اطاعت کرتے تھے جیسا کہ مومن اللہ تعالی کی تعظیم کرتے ہیں تو ان (مقلدین) نے اللہ تعالی اور ان شرکاء (اپنے متبوعین) کو اطاعت اور محبت میں برابر کر دیا۔''

امام الهندمولانا شاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ایسے مقلد کو جو آن وحدیث کی نص کے مقابلہ میں اپنے امام (متبوع) کے قول کو ترجیح دیتا ہے کہ متعلق فرمایا ہے کہ ایسامقلد بھی اس آیت (اتحدٰ و ااحبار هم ور هبانهم سسالخ)

ئے تھم میں داخل ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

من يكون عاميا و يقلد رجلا من الفقها ، بعينه يرى انه يمتنع من مشله الخطا و ان ماقاله هو الصواب البتة واضمر في قلبه ان لا يترك تقليده و ان ظهر الدليل على خلافه و ذالك مارواه الترمذي عن عدى بن حاتم انه قال سمعت رسول الله الله المناه الله المناه الله الله الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه

قارئین !غور فرمائیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح واضح الفاظ میں بات کو سمجھا دیا ہے کہ اندھی تقلید ( جس طرح کی آج کے عالی مقلد سمجھ میں آ تو سکتا ہے نظم توحید تیرے دل میں بت خانہ ہو تو کیا کہیئے ''دیہیں پر ہی بس نہیں ملکہ حضرت شاہ صاحب مقلدین کے دروازہ پر مزید دستک دیتے میں اور بیدار کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں:

ومنها تقليد غير المعصوم اى غير النبى الله الذى ثبتت عصمت وحقيقة أن يجتهد واحد من علماء الامة في مسئلة فيظن متبعوه انه على الاصابة قطعاً أو غالباً فيردوا به حديثا صحيحا و هذا التقليد غير ما اتفق عليه الامة المرحومة فانهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين مع العلم بان المجتهد يخطى و يصيب و مع الاستشراف لنص النبي في في المسئلة والعزم على أنه اذاظهر حديث صحيح خلاف ماقلدفيه ترك التقليد واتبع الحديث قال رسول الله في في قوله تعالى التخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه و اذاحرموا عليهم شيئا حرموه.

اوراس میں سے تقلید ہے غیر معصوم کی لینی غیر نبی کی (کیونکہ انبیاء کیہم السلام کے علاوہ کوئی معصوم نبیں) جن کی عصمت فابت ہو پچکی اور صورت اس السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نبیں) جن کی عصمت فابت ہو پچکی اور صورت اس تقلید کی بیروی کرے اور بید گمان بھی کرے کہ وہ (جس کی بیروی کررہا ہے) بقینا حق پر ہے اور یا پھر بظن غالب اور اس تقلید کی وجہ سے سے کی بیروی کررہا ہے) بقینا حق پر ہے اور یا پھر بظن غالب اور اس تقلید کی وجہ سے سے ک

وری احان کارسول اللہ کے اختلاف کی کارسول اللہ کے اختلاف کی کارسول اللہ کے اختلاف کی کارسول اللہ کارسول اللہ کا اس بات پر اتفاق کیا کہ تقلید صرف اس مورت میں جائز ہے کہ یہ خیال رکھا جائے کہ مجتمد سے غلطی اور صواب ( در سکی ) دونوں کا احتمال ہے اور یہ قصد ( ارادہ ) بھی رکھے کہ جب اس مسئلہ میں صحیح حدیث اس

کے ذہب کے خلاف آجائے گی تو وہ اپنے ذہب (تقلید) کو چھوڑ کر حدیث پنیبر کے ذہب کے خلاف آجائے گی تو وہ اپنے ذہب (تقلید) کو چھوڑ کر حدید والمعنی پنیبر کے خلاف کے خطرت کے خطرت کے خلاف کا ان (احبار و رهبان) احبار هم اللہ کے خطاق فر ایا کہ وہ (یہودونصال کی) ان (احبار و رهبان) کی بندگی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا حال بیر تھا کہ جب وہ علاء درولیش ان یہود و

نسازی کوکسی حرام چیز کوحلال بتادیتے تو وہ حرام کوحلال سمجھ لیتے اورا گروہ کسی حلال کو حرام کہددیتے تو وہ اس چیز کوحرام جان لیتے ۔

قارئین! حضرت شاہ صاحبؒ نے کس قدرواضح الفاظ میں بنادیا ہے کہ اندھی تقلید (جس میں قران و حدیث بھی داؤ پر لگ جائے) شرک کے زمرے میں آتی ہے۔

اسی کی تا ئیدشہید بالا کوٹ سیدا ساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق حنی ومولی کرتے ہیں کہ وہ بھی حنی تھے یہ بات ان کے فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ تعلید شرک ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ

وليت شعرى كيف يجوز التزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع الى الروايات المنقولة عن النبي الصريحة الدالة حلاف قول الامام المقلد فان لم يترك قول امامه ففيه شائبة من الشرك كما يدل عليه حديث الترمذي عن

ل شاه صاحب رحمة الله عليه في السر تقليد كالفظ استعال كيا بي كر حقيقت مي يقليد نيس به بلكه يو صاف الماري و صاف الماري الماري الماري الماري و صاف الماري الما

عدى بن حاتم انه سأل رسول الله عن قوله اتخذوا احبارهم و رهبا نهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم فقال يا رسول الله انها انا لم نتخذ احبارنا ورهباننا ارباباً فقال انكم حللتم ما احلوا وحرمتم ما احرموا وليس المراد بالتقليد في العقائد على ما ينطق به لفظ حللتم و حرمتم فان التحليل والتحريم انما يستعملان في الافعال و ليس المراد به التقليد مطلقا والالزم تكليف كل عامي بالاجتهاد و ليس المرادبه ردالنصوص وانكار هافي مقابلة قول ائمتهم والا لم يكونوانصاري بل المراد هوتاويل الدلائل الشرعية الى قول ائمتهم.

"اور مجھاس بات پر تعجب ہے کہ اگر کس شخص کو نبی ایک کی ایک صریح مدل روایات کی طرف رجوع کی قدرت ہوجائے۔ (یعنی حدیث اس مقلد کا پہنچ حائے۔)

جوروایات قول امام کے خلاف ہیں تو ایسے خص کے لئے کسی معین شخص کی استان میں تو ایسے خص کے لئے کسی معین شخص کی استان کے الازم پکڑنا۔ کیے؟ جائز ہوسکتا ہے۔ پس اگرا پنا امام کے قول کواس صورت میں (حدیث کیخلاف آنے کی صورت میں ) نہیں چھوڑے گا تو اس میں شرک کا شائبہ ہے جیسا کہ اس پر امام ترفذی کی بیان کردہ عدی بن حاتم کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضرت عدی بھی نے رسول اللہ بھی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ اتَّ حَدُو اَاحْبَارَهُمْ وَ رُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِن مُورِ اللهِ وَالْمَسِیْحَ ابْنَ مَرُیمَ ﴾ سن کرعرض کیا کہ یارسول اللہ بھی دون اللہ والمصیف کے ابن مَریم کی بنائے سے آپ بھی نے فرمایا کہ مانے احبار ورھبان کورب تو نہیں بناتے سے آپ بھی نے فرمایا کہ

بیشک تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سیجھتے ہو(اسی کا نام تو رب بنانا ہے) اور یہ بھی ذہن شین رہے کہ اس سے مراد تقلید فی العقا کر نہیں ہے کیونکہ تحلیل اور تحریم کے الفاظ تو افعال میں استعال کئے جاتے ہیں اور نہ ہی یہاں تقلید مطلق مراد ہے ورنہ ہر عام شخص کواجتہا دکا مکلف تھہرانالازم آئے گا۔اور نہ ہی اپنے اتمہ کے اقوال کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا اور رسول بھی کی بات کا رداور انکار کرنا مراد ہے اور اگر ایسا ہوتا تو پھر نصال کی اس آیت کا مصداق ہی نہ ہوتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کتاب وسنت کی ایسی تا ویلات کرنا کہ سی نہ کسی طرح وہ ان کے اماموں کے اقوال کے تابع ہو سیس ''

مزيدوضاحت فرماتے ہوئے رقمطراز ہيں:

فعلم من هذا أن أتباع شخص معين بحيث يتمسك بقوله و ان ثبت على خلافه دلائل من السنة والكتاب و ياول الى قوله شوب من النصرانية و حظ من الشرك والعجب من القوم لا يخافون من مثل هذا الاتباع بل يحيفون تاركه فما احق هذه الاية في جوابهم ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشُرَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ اللّهِ مَا أَشُرَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ سُلُطَاناً فَأَيُّ اللّهَ مِن المتعصبين. اللّهُ مَن الممترين و نعوذ باالله من المتعصبين.

[تنوبرالعينين ص٥٠٥-٩٩]

اس حدیث (عدی بن حاتم ﷺ) سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو کتاب و سنت کے دلائل معلوم ہو جا کیں پھر بھی وہ کسی معین شخص کے قول سے چمٹار ہے اور ان ولائل کی ہی تاویل شروع کر دے اس شخص میں نصر انیت (عیسائیت) کا شائبہ ہے اور

خطرہ ہے کہ اس (غالی مقلد) کوشرک سے پھے حصال جائے اور الی قوم پر تعجب ہے جو الی تقلید سے ڈرنے کی بجائے اس (تقلید) کے تارک (اور کتاب وسنت کے عامل) پرظلم روار کھتے ہوں پس ان کے جواب کے لئے بی آیت س قدر مفید ہے۔ ﴿ وَ کَیْفَ اَخَدُ اَفْنُ مَ لَاَذْ مُالَاً مِنَالًا مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ الْمِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ الْمُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ

اَحَافُ مَا اَشُورَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمُ اَشُوكُتُمُ بِاللهِ مَالَمُ يَنزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَاناً فَاَتُّ الْفُويُقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ ١٦/الانعام: ١٨]

اور کیسے ڈرول میں ان سے جن کوتم شریک بناتے ہواور تم نہیں ڈرتے کہ بیشکتم اللہ کا شریک بناتے ہواور تم نہیں ڈرتے کہ بیشکتم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ (یعنی شرک کرنے سے نہیں ڈرتے ) ایسی چیز کوجس کی اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری پس دو جماعتوں میں سے امن کا کون زیادہ حق دار ہے اگر تم جانتے ہو۔

پس غور سیجئے (سوچئے) اور انصاف کیجئے (اے قارئین) اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوجا سیئے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم تعصب کرنے والے نہ ہوں ( لیعنی مقلد نہ ہوں کیونکہ تعصب کی اصل وجہ ہی تقلید ہے کہ ماسیاتی ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز)

مقلد بھائيو!غور کروحفرت شاہ صاحب نے کس طرح واضح الفاظ میں بیہ

بات سمجھادی ہے کہ تقلید شرک کیوں؟ ہے۔

مقلدین کے اعتراض کا جواب

عزیز قارئین حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت میں مقلدین کے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا ہے کہ یہود ونصاریٰ اس لئے مشرک مشہرے کہ انہوں نے حلال اور حرام میں اپنے علاء اور درویشوں کے اقوال کو معیار مضہرالیا تھا اور یہ تو عقیدے میں شرک ہے آپ اس کو تقلید پر کیسے چہاں کرتے ہیں؟ توشاہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ (کم عقلو) حلال اور حرام کا تو تعلق ہی

افعال سے ہے کیونکہ بیدونوںلفظ افعال میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

عزیز قارئین! تقلید کے ردمیں تو حضرت شاہ صاحب شہیدر حمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک طویل اقتباس ہی کافی ہی کہ:

عاقل نوں اک نقطہ ای کافی لوڑ نہیں دفتر دی

ہے عقلال نوں اثر نہ کر دی پُند نبی سرور دی
اور پھرشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قارئیں کو دعوت فکر دے کراور اللہ تعالیٰ
سے پناہ مانگ کرتقلیہ سے بیزاری کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کہو خفی بھائیو کہ اب بھی تم دعویٰ
کروگے کہ شاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ خفی تھے۔ ﴿مَالَكُمْ كَیْفَ تَحْکُمُونَ ﴾ ''
کیا ہے تم کوتم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو۔'')

اورمولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فتح العزیز میں قرآن مجیدگی آیت ﴿فَلَا تَسْجُ عَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادً اوَّانْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ کے تحت کھا ہے کہ جو کوئی شخص کسی (غیرنبی) کی تقلیدا پے اوپر لازم قرار دے لے اور باوجوداس کے خلاف قرآن وحدیث کی دلیل کے معلوم ہوجانے کا پے متبوع (امام) کی تقلید نہ چھوڑ ہے واس نے اللہ تعالی کے اس فرمان ﴿ وَتَحَدُوا اَحْبَارَهُمُ وَ رُهُبَا لَهُم اللہ کے مطابق اللہ تعالی سے شرک کیا۔ چنانچ فرماتے ہیں۔

" درین جا باید دانست چنانچه عبادت غیر خدا مطلقاً شرک و کفراست اطاعت غیر بالاستقلال اطاعت غیر بالاستقلال آنست که اورا مبلغ احکام ندانسته ربقه تقلیداو درگردن انداز دوتقلیداو دالازم شارد و باوجود ظهور مخالف حکم او باحکم او تعالی دست از اتباع برندار دواین بهم نوعیت از اتباع برندار دواین بهم نوعیت از اتباز انداد که در آیت کریمه " (ویشخه نُوا اَحْبَارَهُمُ وَ رُهُبَا نَهُمُ اَرْبَاباً مِّنُ دُونِ اللهِ" نکوبش آل فرمونده اند [فتح العزیز]

یہ جانا چاہئے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا قطعی طور پرشرک اور کفر ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت بھی بالاستقلال کفر ہے اور معنی اطاعت غیر بالاستقلال کا یہ ہے کہ کسی کے احکام (اقوال) کی حقیقت معلوم کئے بغیر اس کی تقلید کا حلقہ (پٹہ) اپنے گلے میں ڈال لے اور اس کی تقلید کو لا زم جان لے اور اللہ تعالی کا حکم اس کے خلاف (یعنی امام کے قول کے خلاف) ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کی اتباع (تقلید) کو نہ چھوڑے اور یہ ہی ایک قتم کا شرک قبول کرنا ہے جسیا باوجود اس کی اتباع (تقلید) کو نہ چھوڑے اُو اَ اُحبَارَ اُھُمُ وَ رُھُبَا نَھُمُ …… النے گھیں اس کی برائی ظاہر (بیان) فرمائی ہے۔

گھر کی شہادت

مولانا قاضى ثناءالله صاحب بإنى بى تقليد كوشرك قراردية بيل - چنانچه سورة آل عمران كى آيت ﴿ قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا اِلَى كَلِمَةٍ سَو آءِ بَيْنَا وَ بَيْنَا فَعُلُ اللهُ وَلَا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَّلا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ [٣] ل عران ١٣] كى تفير مين 'لا يَتِّخُذَ بَعُضُنَا بَعُضَاارُ بَابًا مِن دُونِ اللهِ ''كَ تفير كرت مو ئ كلصة بين 'لا يطيع بعض الناس بعضا" كه كوئى المدين دوسر في من اطاعت نه كرے كه كوئى آدى كى دوسر ت دى كورب نه بنائے۔اور پرمز يدوضاحت فرماتے موئے رقم طراز بين كه بنائے۔

ومن ههنا يظهر اذاصح عند احد حديث موضوع من النبى صلى الله عليه وسلم سالما عن المعارضة ولم يظهر له ناسخ و كان فتوى ابى حنيفة رحمة الله عليه مثلا خلافة وقد ذهب على وفق الحديث احد من الائمة الاربعة يجب عليه اتباع الحديث الثابت ولا يمنعه الجمود على مذهبه من



ذالك لئلا يلزم اتخاذ بعضنا بعضااربابا من دون الله.

[تفيرمظهري جهص١٦]

اس سے یہ بات ظاہر (ثابت) ہوگئ ہے کہ جب کی آ دمی کے پاس میح مرفوع حدیث آ خضرت کی گئی جائے جو کسی معارضہ سے سالم ہواوراس کا نتنج بھی ثابت نہ ہواور مثلاً امام ابو حنیفہ کا فتو کی اس کے خلاف ہواورائم اربعہ بیس سے کسی ایک امام کا قول اس حدیث کے موافق ہوتو واجب ہے اس حدیث کی پیروی کرنا اور اس آ دمی کا اپنے منہ برجم جانا (یعنی تقلید) اس کو حدیث پڑمل کرنے سے نہ روکے ورنہ بعض کا بعض کو رب بنانالازم آ ہے گا۔

حنی بھائیواب توغور کرد کہ آپ کے گھرسے میرے ت میں شہادت ال رہی ہے اور میں کہ سکتا ہوں۔

ساری دنیا ہے میری سارا زمانہ میرا جس جس کو سنتا ہوں وہ کہتا ہے فسانہ میرا جس کو سنتا ہوں وہ کہتا ہے فسانہ میرا قارئین!اباتوآپ پرروزِروثن کی طرح داضح ہو چکا کہ تقلید صرف ایک فتیج برعت ہی نہیں بلکہ شرک بھی ہے۔اب بھی اگر میراکوئی مقلد بھائی (حنفی ہویاکوئی ادر)نہ سمجھے تواس میں میرایا اکابرین اہل حدیث کا کیا قصور ہے۔

آ تکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور ہے کیا؟ آ فآب کا

تقلید کے کبادے میں بدعت

عزیز قارئین! جیسا کہ آپ تفصیل سے پڑھ بچکے ہیں کہ تقلید بھی شرک کی ایک تم ہے تواب میں آپ کواس بات پر بھی مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ تقلید صرف شرک ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بدعت بھی ہے۔



بھائیو! تقلید کی کون کون سی قباحت بیان کروں بھی بیشرک بن جاتی ہے اور کبھی بدشرک بن جاتی ہے اور کبھی بدعت بھی مسلمانوں میں افتراق وانتشار کا سبب بنتی ہے اور بھی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے مقابلہ میں لاکھڑا کرتی ہے۔

میرے زخم جگر کو دیکھ کر جراح بوں بولے لگائیں کس جگہ ٹانکا بھریں کس کس جگہ مرہم

اس کئے کہ تقلید کو اپنا کرآ دمی شرک و بدعت جیسی آلود گیوں سے اپنے دامن کو بچا کرنہیں رکھ سکتا ۔شرک سے بیخنے کی اگر کوشش کرے گا تو بدعت میں مبتلا نظر آئے گا اورا گر بدعت کی بگڈنڈی سے اترے گا تو شرک کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ خرانی میں بڑا ہے سینے والا جیب و داماں کا

جو بیہ ٹانکا تو وہ ادھڑا جو وہ ٹانکا تو بیہ ادھڑا اس سے کہلے کہ میں یہ ثابت کروں کہ تقلید بدعت سے کہلے بدعت کامعنی

اس سے پہلے کہ میں بیر ثابت کروں کہ تقلید بدعت ہے پہلے بدعت کامعنی اور منہوم سمجھ لینامفیدرہے گا۔ (ان شاءاللہ) تا کہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائے۔

## بدعت كى لغوى تعريف

عربی لغت میں بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو بالکل نے سرے سے وجود میں لایا جائے بعنی پہلے اس کا نام ونشان نہ ہو۔

چنانچہ عربی لغت کی مشہور کتاب''المنجد'' میں لکھا ہے کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر کسی سابق مثال کے بنائی جائے اور مذہب میں نئی رسم کو بدعت کہتے ہیں۔ [دیکھے المنجدعر فی اردوس21]

اور پھرقرآن مجيد مين الله تعالى فرمايا۔ ﴿بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾

چنانچ مولانا جلال الدين في معنى كياب موجدهما لاعلى مثال

سبے "[تغیر طالین ۱۸ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسان کو بغیر کسی سابقہ مثال (نمونے) کے ایجاد کیا ہے۔

### بدعت كي اصطلاحي تعريف

اصطلاحی طور پر ہراس چیز کو بدعت کہا جا تا ہے جس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر دین میں شامل کرلیا جائے (خواہ وہ کا م اچھا ہو یا برا)اوراس کی دلیل (مثال) قرآن وحدیث اورآ ٹارصحابہ سے نہلتی ہو۔

چنانچدام مثافعی رحمة الله على بدعت كی تعریف كرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ البدعة ما حالف كتاباً اوسنة او اجماعاً او اثرا عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

''یعنی جو کتاب' سنت رسول الله ﷺ۔ اجماع امت اور آثار صحابہ کے خلاف ہواسے برعت کہا جاتا ہے۔ [مقلدین ائمہ کی عدالت میں ص۱۳۲]

# بدعت گمراہی ہے

عزیز قارئین بعض لوگوں نے بدعت کودو درجوں میں تقسیم کرلیا ہے۔ایک درجے (قِسم) کا نام بدعت حسنہ اور دوسرے کا نام بدعت سیدر کھ لیا ہے۔ حالانکہ بدعت کواگر ہزار درجوں میں بھی تقسیم کرلیا جائے تب بھی بدعت، بدعت ہی ہے جو کہ گراہی کا دوسرا نام ہے بدعت پڑ ممل کرنے ہے آ دمی بھی بھی ہوایت نہیں پاسکتا خواہ اس بدعت کا نام حسنہ رکھ لے یاسید ۔ ولیل کے طور پر رسول اللہ بھنگا فرمان ملاحظہ فرمائیں۔ناطق وی پینیسر حضرت محمد بھنے نے ارشاد فرمایا: ((کول بدعة صلالة)) فرمائیں۔ناطق وی پینیسر حضرت محمد بھنے نے ارشاد فرمایا: ((کول بدعة صلالة)) دوایت کے مطابق آ پ بھنگا عید کے خطبہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کول محدث قبد عدہ و کل بدعة صلالة. [نبائی شریف کی محدث قبد عدہ و کل بدعة صلالة. [نبائی شریف، جامی ۱۸۸۸ کاب العیدین] 'لیخی



دین میں ہرنیا کام بدعت ہےاور ہرشم کی بدعت گراہی ہے۔'' ریم

بدعت كاانجام

عزیز قارئین! جیسا که آپ جان چکے که بدعت ایک گمرائی ۔ اب ذرا بدعت کا انجام بھی ملاحظہ فرمائیں تا که آپ کومعلوم ہو سکے کہ بدعتی س قدراللہ تعالیٰ کے عماب کا نشانہ بنے گا۔ ولائل بھی قرآن وحدیث سے کہ اہل حدیث کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے بیلکھ دیا ہے کہ ان (اہلحدیث) کا منبع و ماؤی ہی قرآن وحدیث ہے۔ رائے اور قیاس کی ہمارے نز دیک ثانوی حیثیت ہے کیونکہ اہل حدیث کہلانے کا حقدار ہی وہ خض ہے جواپنی زندگی کو کتاب وسنت کے سانچ میں ڈھالے۔

اسی لئے خطیب الہند مولا نا حافظ محمد صاحب جونا گڑھی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہم اہل صدیث ہیں برادر ہمر ہم قول نبی ہمارا رہبر ہم مر سے پاک و دور ہیں ہم اور کذب سے بھی نفور ہیں ہم کو حیلہ بازی آتی نہیں ہم کو جعل سازی آتی نہیں ہم کو جعل سازی الحریق محری الحریق محریق محری الحریق محریق محری

چنانچەاللەتعالى نے قرآن مجيد ميں ارشادفر مايا:

﴿ وَ مَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَاءَ تُ مَصِيْرًا ﴾ سَبِيُلِ الْمُومِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾ سَبِيُلِ الْمُومِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾ سَبِيُلِ الْمُومِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَ تُ مَصِيرًا ﴾ سَبِيلِ الْمُومِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَولَى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَآءَ تُ مَصِيرًا ﴾ سَبِيلُ المُعُلَم وَ سَآءَ تُعَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



اور جو تخص ہدایت کے ظاہر ہوجانے کے بعد پھررسول کی مخالفت کرےگا اور مومنوں والے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کواس کی طرف پھیردیں گے جس کی طرف وہ پھراہے اور ہم اس کو (آخر کار) جہنم میں ڈالیس گے اوروہ (جہنم) براٹھ کا نہہے۔

سادروه رسم الب مقلدین حضرات غور کریں کہ کیا وہ تقلید کو اپنا کر (مقلدین کہلاکر)
رسول اللہ ﷺ کی خالفت تو نہیں کررہے اور کیا وہ مومنوں کے راستہ کے علاوہ دوسرا
راستہ تو نہیں اپنا رہے (کیونکہ تقلید نہ کرنے والے صحابہ تابعین و تبع تابعین بھی تو
مومن تھے۔ بلکہ ان کے (صحابہ) کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ اُولَائِکَ مُومِن تَقے۔ بلکہ ان کے (صحابہ) کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ اُولَائِکَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًا ﴾ اگر معاملہ ایسا ہی ہے (اوریقینا ایسا ہی ہے) تو مقلد بھائیو پھر جہنم کی ہولنا کیوں کا تصور پیدا کر واورسوچو کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا آسان ہے یا جماعة المقلدین.

ادا سے دکھے لو جاتا رہے گلہ دل کا

بس اک نگاہ پہ تھبرا ہے فیصلہ دل کا

امام اعظم حضرت محدرسول الله الله الله الله المعت كومردودقر ارديا چنان في فرمان يغيمر ملاحظه فرمائي سيده عائشه صديقة فرماتى المونين صديقة كائنات سيده عائشه صديقة فرمايا:

((من احدث في امرنا هذا ما ليس منهٔ فهورَدٌ )) [بخارى تاباط، عالم

اسمم ابسلم ج ابس 22، كمّاب الاقضيه باب تقض الاحكام الباطله وردمحد ثات الامور]

یعن جس شخص نے بھی ہمارےاس امر (دین) میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جس سے متعلق اللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ کا تھم موجود نہ ہووہ مردوداور نامقبول ہے۔ بدعت کو حسنہ (اچھی) کہنے والو!غور کروآ تخضرت ﷺ تو فرما کیں کہ بدعت



((كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.)) [نائج اص ١٨٨ كتاب العيرين]

لینی ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ (جہنم) میں ہے۔

لینی که بدعتی (مقلد ہویا اور کوئی) گراہ ہے اور (دین مصطفی ﷺ ہے) گمراہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ مقلدین حضرات! ذراغور فرماؤ کہ کہاں گئی وہ حسنہ اور سدید کی تقسیم جب امام کا ئنات محمد رسول اللہ ﷺ نے بیقسیم نہیں کی تو آپ کواختیار کہاں سے مل گیا ہے کہ بدعت کی تقسیم کرتے پھریں۔

ہاں ضرورت ہے خدا کے لئے نادم ہو جا کر رہا ہے تیرے اغماض کا شکوہ کوئی بدعت سے بیخنے کا نبوی حکم

جس طرح ناطق وحی ﷺ نے بدعت کی حقیقت اور انجام سے لوگوں کو مطلع فرمایا ہے اس طرح آنخضرت ﷺ نے اس سے نیچنے کا بھی تھم دیا ہے۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ تو نہیں جائیکہ کوئی آن دمی (چہجائیکہ کوئی کلمہ گوہو) جہنم کی وادیوں میں دھکیلا جائے چنانچہ آپ نے اپنی پیاری سی زبان سے بڑے ہی پیارے الفاظ ارشاد فرمائے کہ:

((من يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والمحدثات فان كل محدثة بدعة و قال ابو عاصم مرة و اياكم و محدثات الامور فان كل بدعة ضلالة.)) [دارى جام ١٩٥٥، ابا اتباع النة الوداؤدج ٢٣٥ ١٣٥ ابن البرم ٥٥

صبح کا وقت ہے فجر کی نماز ادا ہو چکی ہے۔ آنخضرت ﷺ اپنے رفقاء (صحابہ کرام) سے خاطب ہیں اور فرمارہ ہیں کہا ہے میر صحابہ تم میں سے جوزندہ رہے گاہ مہت سے اختلاف دیکھے گاتم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے اور اس کواپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے ( یعنی میری اور خلفاء راشدین کی سنت پر سختی سے عمل پیرار ہنا ہے) اور ہر نے کام سے بچنا کہ نے خلفاء راشدین کی سنت پر سختی سے عمل پیرار ہنا ہے) اور ہر نے کام سے بچنا کہ نے کام (دین میں) بدعت ہیں اور بدعت گمراہی ہے۔

قارئین! بیتو آپ سمجھ بچکے کہ بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا وجود آنخضرت کے زمانہ مبارک میں نہ ہواور نہ ہی صحابہ کرام نے وہ کام کیا ہو گر بعد میں اسے دین میں شامل کرلیا جائے تو تقلید بھی جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ اس نامرادمرض کا نام ونشان خیر القرون میں نہیں تھا اس لحاظ سے اس کے بدعت ہونے میں شک نہیں ہے گرمقلدین کی مزید تملی کے لئے چندا یک شہادتیں پیش کر دیتا ہوں کہ تقلید بدعت ہے۔ ملاحظہ ہو۔

امام ابن قیم رحمة الله علیه تاریخ تقلید کو بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ بیہ (تقلید) آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو در کنار تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔آ گے فر ماتے ہیں:

((و انسما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .))

'' کہ یہ تقلید کی برعت تو چوتھی صدی میں پیدا ہوئی جس کی مذمت



آ تخضرت ﷺ نے فرمادی تھی۔'' [اعلام الموقعین ج اس ۱۸۹]

امام صالح عمری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقلید کو بدعت قرار دیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ تقلید سے علم حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ

ماتے ہیں کہ تقلید سے مم حاصل ہیں ہوسلما کیونلہ و هو ایضافی نفسه بدعة محدثة الأنانعلم بالقطع ان الصحابة

رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم و عصرهم مذهب

لرجل معين يدرس و يقلد.

تقلید بذات خودایک بدعت ہے اس کئے کہ سجابہ کرام رضوان

الله عمین کے زمانے میں اس (تقلید) کا وجو ذہبیں تھا۔ اسی طرح امام الہند سید اساعیل شہید د ہلوی رحمۃ الله علیہ تقلید کو بدعت کی

صف میں کھڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ وجوب تقلید شخصی معین ازائمة مجتهدین از قبیل بدعات

[مقلدين ائمكى عدالت ميس ١٢٣]

'' لینی ائمہ مجہدین میں ہے کسی خاص آ دمی کی تقلید بدعت حقیقی ہے لیمیٰ اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔''

#### ردتقليد

تقلید کار دقر آن مجیدے

حقيقة است.

عزیز قارئین! تقلید کی تاریخی اور شرعی حیثیت سے تو آپ واقفیت حاصل کر چکے کہ تقلید شرک و بدعت بھی ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی بیہ نامراد خیرالقرون کے مبارک زمانہ کے بعد وجود میں آئی۔ عام طور پر مقلدین (خصوصاً حنفی حضرات) کے سامنے جب کوئی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو کہنا شروع کردیتے

ملاحظه مون ارشادات رب العلمين في ابطال التقليد -

ا: ﴿ وَالنَّوْلُنَا اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ الْحَكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ الْحَكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ الْحَكَمُ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ اللَّهِ وَالْحَقِيدِ اللهِ ﴿ وَمُهَا اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ اللهِ ﴾ [۵/المائدة:٣٨] أهُوآءَ هُمُ عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ الْحَقِّ. الله ﴾ (المربم نة إلى كماته كتاب نازل كى الربم نة إلى كالمرب الربع كربي كرتى باوران كى تكبيان بهى به والله تعالى نازل الله تعالى نازل الله تعالى نازل الله تعالى نازل الله تعالى نازل

کیاہےاوران کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔'' اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمہ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ میری طرف سے نازل کردہ وق کی اتباع کرنا ہے لوگوں کی خواہشات رائے وقیاس کونہیں اپنانا تو مقلدین حضرات غور کر و جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تقلید سے منع کیا ہے تو کیا میرے اور آپ کے لئے یہ فتیج بدعت جائز ہوگی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد

فرمایاہے۔

﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمُ فِی رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ...النه ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اور پھراللہ تعالی نے مزیدارشا دفر مایا:

﴿ وَأَنِ احْتُكُمُ بَيُنَهُمُ بِمَا أَنُوَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعِ أَهُوَاءَ هُمُ وَاحْذَرُهُمُ اللهُ وَلَا تَتَبِعِ أَهُوَاءَ هُمُ وَاحْذَرُهُمُ اَنُولَ اللهُ ال

قارئین!غورکرو کہ اللہ تعالیٰ فر مارہے ہیں کہ اے میر ہے پیغیر ﷺ اگر تو نے ان کی خواہشات کو شلیم کرلیا ( ان کی تقلید کرلی ) تو ممکن ہے کہ وہ جھے کو اللہ تعالیٰ کے سی تھم سے اعراض کرنے کی پوزیشن میں لا کھڑا کریں۔ اور پھر تفییر صاوی میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض یہودی ایک سازش کے تحت آنخضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ:

يا محمد قد عرفت انا احبار اليهو دواشرافهم وساداتهم و انا ان اتبعناك اتبعك اليهود و لم مخالفونا و ان بيننا و بين قومنا خصومة فنتحاكم اليك فاقض لنا عليهم نومن بك و نصدقك. [بحالماشيطالين الماا]

''اے محمد ﷺ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے علماء بزرگوں اور رؤسا میں شار ہوتے ہیں (اوریہ بھی آپ جانتے ہیں کہ)اگر ہم آپ کی پیروی

رین دبان یہ دوں کہ ہوں کہ ہماراا پی قوم سے سی معاملہ پر جھگڑا ہوگیا کریں گے (اور بات بیہ) کہ ہماراا پی قوم سے سی معاملہ پر جھگڑا ہوگیا ہےاگر آپ ہماری قوم کے خلاف ہمارے حق میں فیصلہ کردیں گے ( لینی غلط فیصلہ ہماری تقلید کرتے ہوئے ) تو ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں

گے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کردیں گے۔'' گے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کردیں گے۔''

یے تصامعاملہ کہ یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ محدرسول اللہ بھی سے اپ حق میں غلط فیصلہ کرواتے ہیں تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کر گزریں مگر اللہ تعالیٰ نے اپ آخرالز مان پیغیر کو یہودی علاء واشراف کی تقلید سے منع فر ما کرامت محدید علیہ الصلاق والسلام کے لئے ہمیشہ کے لئے بیرقانون بنادیا کہ انتباع وفر ما نبرداری صرف قرآن وصدیث کی کرنی ہے لوگوں کی آراء اور قیاس کو خاطر میں بھی نہیں لانا۔

سرف کر آن وحدیث کی کری ہے تو تول کی آ راءاور قیاس توحا طریس ہی ہیں لا نا۔ مقلد بھائیو! غور کرو کہ اللہ تعالیٰ تو آ راءالر جال کی تقلید سے منع فر مائیں اور کیا آ ہے کسی آ دمی کے قیاسات کو ہی دین سجھ لیں گے؟

مزيدسنيئة الله تعالى نے فرمایا:

٢: ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِى أُوحِى اللهُكَ انْكَ عَلَى صَرَاطٍ
 مَسْتَقِيْمٍ وَانَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَ سَوُفَ تَسْئَلُونَ. ﴾
 مَسْتَقِيْمٍ وَانَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَ سَوُفَ تَسْئَلُونَ. ﴾
 ٣٣/١٢ (نه سَهُ اللهُ عَرْفَ ١٩٣٨)

''آپ(اے پینمبرﷺ)وی الهی پڑمل کریں بیشک آپ سیدھی راہ پر ہیں اوروہ وی (قرآن مجید) ذکر ہے آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے اور تم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔''

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف وحی الہٰی کی اتباع کا مکلّف بنایا ہے (خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی صورت میں ) کسی کی تقلید کانہیں اور پھر سوال بھی اس کے متعلق ہی ہوگا کہ قرآن وحدیث پڑمل بھی کیایا نہیں اورا گر کیا تو کیا بلاچون و

٣: اِتَّبِعُوا مَا أُنُولَ إِلَيْكُمْ مِنُ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنُ دُونِهِ اَولِيَاءَ
 قَلِيُلا مَّاتَذَكُّرُونَ. [ المالاان: ٣]

"صرف اس چیزی پیروی کروجوتمهارے رب کی طرف ہے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس (اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ اولیاء (علاء وائمہ وغیرہ) کی اتباع نہ کرو۔"

اس آیت مبارکه بین بھی صرف وقی الهی کی ابتاع کا تھم ہورہا ہے اور وی الهی صرف دو چیزوں (قرآن وحدیث) کا نام ہے جیسا کہ امام اعظم محمد رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا۔" الا انبی او تیت القوان و مثلهٔ معهٔ "[مقلو تاس بی اللہ بھی وقی الله ہے ۔ تو ذرکورہ بالا آیت بیس اللہ تعالیٰ نے لین قرآن مجدی طرح صاف الفاظ بیس قرآن وحدیث کی انباع کا تھم فرما کرتقلید کاروکر دیا ہے۔ مس طرح صاف الفاظ بیس قرآن وحدیث کی انباع کا تھم فرما کرتقلید کاروکر دیا ہے۔ میں اللہ وَ الوّسُولَ وَ اُولِی اللهُ وَ اللهُ مَن اللهُ وَ الرّسُولِ إِن كُنتُمُ مِن اللهِ وَ الرّسُولِ إِن كُنتُمُ مَن تُولِي وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْرَسُولِ إِن كُنتُمُ اللهِ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ ﴾ تُولُو فَا اللهِ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْمَاء وَاللهُ وَ الْحَسَنُ تَا وَالْمُ اللهِ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْمُولِ اللهِ وَ الْمُدَاء وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْمَاء وَاللّهُ وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللّهِ وَ الْمُدَاء وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهُ وَ الْمُدَاء وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللّهُ وَ الْمُدَاء وَ الْحَسَنُ تَأُويُهُ اللهِ وَ الْمُدَاء وَ الْحَسَنُ اللّهِ وَ الْمُدَاء وَ الْحَسَنُ مَالِهُ وَ الْمُدَاء وَ الْحَسَنُ اللّهِ وَ الْمُولِ اللهِ وَ الْمُدَاء وَالْمُدَاء وَالْمُدَا

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنازع (جھڑے) کی صورت میں معاطے کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹانے کا تھم دے کر تقلید کی نفی کر دی ہے۔

اسی بات کوامام ابن قیم جوزی رحمة الله علیه نے ان الفاظ میں بیان کیاہے۔

فمنعنا سبحانه من الردالي غيره و غير رسوله و هذا يبطل التقليد. [اعلام المقعين ٢٥٠٥]

'' کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور اپنے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف معاملے (جھکڑے) کولوٹانے سے منع کرکے تقلید کار دکیا ہے۔'' قارئین امام صاحب نے کس طرح چندالفاظ میں تقلید کے باطل ہونے کی

قار مین امام صاحب نے تس طرح چندالفاظ میں تقلید کے باعل ہونے کی دلیل بیان فرما کرکوزے میں دریا کو بند کردیا ہے۔ (فجز اہ اللہ خیراً)

الله تعالی اور رسول الله ﷺ کی طرف معاملے کولوٹانے کا مقصد ہے کہ اپنے معاملات کوقر آن وحدیث کی کسوٹی پر پر کھو۔

چنانچامام ابن قیم اعلام الموقعین میں ہی فرماتے ہیں:

اجـمـع الناس ان الردالي الله سبحانه هوالرد الي كتابه والرد الي الرسول بعد موته هوالرد الى سنته.

"كالله بات برلوگون كا اجماع ب ( يعنى كسى كوبھى اختلاف نهيں ) كەللله تعالى كى طرف معاطى كولونان كا مطلب ب كەلللەتغالى كى كتاب ( قرآن مجيد ) كى طرف لونا يا جائے اور رسول الله الله الله كى طرف لونان كا مطلب ب كەرتىپ كى طرف دوع كياجائے ."

قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا نام اطاعت و انباع ہے اور کتاب وسنت کوچھوڑ کرکسی کی رائے اور قیاس پڑمل کرنے کوتقلید کہتے ہیں۔ جوآ دمی کتاب وسنت سے اپنے مسائل کاحل تلاش کرے گا وہ تو حق پر (ہدایت پر) ہوگا اور جوکوئی کتاب وسنت کے علاوہ کسی دوسرے ( امام یا فقیہہ وغیرہ) کی تقلید کرے گا وہ گمراہ ہوجائے گا۔



م جبیها کهارشادخداوندی ہے:

۵: ﴿ فَإِن لَمْ يَسُتَجِيبُو الكَ فَاعْلَمُ انَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهُو آءَ هُمُ وَ مَن اَشْدِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى مَن اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُومُ الطَّالِمِيْنَ ﴾ [ ٢٨/ القص: ٥٠]

"لیس اگر وہ آپ کی بات (حدیث) کو قبول نہ کریں (قول امام کے مقابلے میں) تو جان لیجئے کہ بیٹک وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع (تقلید) کرتا ہے اس سے بڑا اور کوئی دوسرا گمراہ نہیں ہوسکتا بیٹک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

اس ایت میں اللہ تعالیٰ نے مقلد کودوالقاب عطاکئے ہیں۔

: سب ہے بڑا گمراہ۔ ۲: ظالم

ا:۔ گمراہ تو اس لئے کہا کہ فرمان پنیمبر ﷺ وچیوڑ کرآ راءالرجال کی تقلید کرنا کہاں کی ہدایت ہے؟ اور پھررسول اللہﷺ نے بھی اسی بات کوان الفاظ میں بیان فرمایا کہ:

تىركت فيكم امرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه. [موطاامام الكم الهم، باب النمى عن القول بالقدر]

'' جب تک کتاب وسنت (وحی الہی) پڑمل کرو گے گمراہ نہیں ہو گے اور جب قر آن وحدیث کو چھوڑ کر آراء الرجال کی تقلید شروع کر دو گے گمراہ ہوجاؤ گے۔''

۲: ۔ اللہ تعالیٰ نے مقلد کو ظالم اس لئے کہا ہے کہ اتباع حق تھا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ عظام کم کیا کیونکہ ظالم کہتے



عربی لغت میں بھی ظلم کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے ۔ کسی چیز کا غلط ستعال کرنا کسی حز کوغیرمحل رکھنا۔

استعال کرنا کسی چیز کوغیرمحل رکھنا۔ [بحوالدالمنجدس۲۲۲] اوراللہ تعالی کے فرمان مبارک سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ

الرَّسُولِ سَبِيُلاً. ﴾ [٢٥/الفرقان:٢٦]

''اور قیامت کے دن ظالم یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ ﷺ کے راستے (حکم) کی اتباع کی ہوتی۔ (یعنی تقلید نہ کرتا کسی امتی کی)''

غور فرما ئیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اتباع نہ کرنے والے کو ظالم کہا ہے اور پھر آیت کے الفاظ بھی میرے دعوے کی صدافت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ بیہ ظالم شخص اسنے ماتھوں کو کا لیے گا۔ کیا؟ وہ جسم کے کسی اور جھے کونہیں کاٹ سکتا تھا۔

م الم خفس اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ کیا؟ وہ جسم کے سی اور جھے کونہیں کاٹ سکتا تھا۔ ضرور کاٹ سکتا تھا مگروہ ہاتھوں کواس لئے کاٹے گا کہ یہ ہاتھ رکھنے تو تھے امام اعظم محمد

رسول الله ﷺ کے ہاتھ پرمگرر کا دیے کسی امتی (امام یا پیر) کے ہاتھ پراس نے اپنے ہاتھوں کوغیرمحل میں رکھا اس لئے مقلد کو اللہ تعالیٰ نے ظالم جیسے لقب سے نواز دیا۔

(اعاذ نا الله منه' آمين).

٢: ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَ لَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا اَنُ
 يَّكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. ﴾
 ضَلالًا مُّبِينًا. ﴾

"اوركسي مومن مرداور مومنه عورت كے لئے بيدائق نہيں كه جب الله تعالى



اوراس کارسول کوئی فیصله کردیں توان کے لئے اپنے کام (معاملے) میں کوئی اختیار ہواور جواللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ کی نافر مانی کرے گا تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہوگیا۔''

کھلم کھلا گراہ ہوگیا۔'
جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا ایک فیصلہ (قرآن وحدیث کی نص) موجود ہوتو ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا ایک فیصلہ (قرآن وحدیث کی نص) موجود ہوتو پھراس میں کی بیشی کا کسی کو بھی اختیار نہیں۔گریہ کم صرف مومنوں (ایمان داروں) کے لئے ہے وہ خواہ عالم ہوں یا جائل تبع سنت ہوں یا سنت کے دشمن مقلد کوئی جہتہ ہو یا عامی خض اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا البتہ کا فراس سے مشیٰ ہیں کیونکہ ہو یا عامی خض اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے۔''نہو لِنہ مَا تَوَلِّی وَ نُصُلِه جَهَنَّم ''کہ کا فردنیا میں جو جی چاہے کرتا پھر سے قیامت کے دن ہم اس کو جہم کا ایندھن بنادیں گے۔ وزیامیں جو جی چاہے کرتا پھر سے قیامت کے دن ہم اس کو جہم کا ایندھن بنادیں گے۔ قاریمن! اب غور فرمائیں آیک آدی ( ہو بھی مسلمان کہلائے بھی محمد رسول اللہ ﷺ کوارٹ کردے۔نہ حسن مقلدون یہ جب علینا تقلید امامنا ابی حنیفة.

[تقريرترندي ص ٢ ستليس الميس ص ١٩٠]

کے ہم تو امام ابوصنیفہ کے مقلد ہیں اس لئے ہم ان کی ہی تقلید کریں گے خواہ ان کا قول حدیث پینجبر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے آ دمی کے متعلق تو پھر مقلدین حضرات ہی کچھ بتا سکتے ہیں۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

الو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

بھائیو! ریسب شیطانی پھندے ہیںان سے نے جاؤ کم محمد یث کو محکرانے

کے لئے منسوخ تصور کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے معارض (مقابلہ میں) دوسری

ان قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

المجان اللہ علیہ نے اسی بات کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

فان ابليس زين للمقلدين ان الا دلة قد تشتبه والصواب قد يخفى والتقليد سليم و قد ضل في هذا الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة إلناس. [بحوالتليس بليس، ٩٣٠]

بیشک شیطان نے مقلدین کے لئے اس بات کومزین کیا ہے کہ دلیلیں کبھی تو مشتبہ ہوتی ہیں (کوئی حدیث صحیح ہے اور کوئی ضعیف) تو اس طرح راہ صواب (ہدائت) مخفی ہوجاتی ہے تو پھر تقلید کر لینا ہی سلامت راہ ہے اس راہ تقلید میں بہت سی مخلوق گراہ ہوئی اور لوگوں پر تباہی بھی عموماً اسی وجہ سے آئی۔

امام صاحب کے اس تجزیے کوخفی مقلدین نے حرف بحرف بورا کردکھایا ہے۔ چنانچے مولانا تقی عثانی صاحب حنفی فرماتے ہیں کہ عامی مقلدایسانہیں ہوتا جو دلائل کے دائج ومرجوح ہونے کا فیصلہ کرسکے بلکہ ایسے خض کواگرا تفاقاً کوئی صدیث الی نظر آجائے جو بظاہراس کے امام مجہد کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہوتب بھی اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ (عامی) اپنے امام وجہتد کے مسلک پرعمل کرے اور صدیث کے بارے میں بیا عقادر کھے کہ اس کا ضحیح مطلب میں نہیں سمجھ سکایا یہ کہ امام مجہدکے بارے میں بیا عقادر کے کہ اس کا تقی کو کہ کہ اس کا تقی کہ کہ اس کا تحق مطلب میں نہیں سمجھ سکایا یہ کہ امام مجہدکے پاس سے معارض (خلاف) کوئی قوی دلیل ہوگی۔

#### آ کے چل کرمزید بیان کرتے ہیں کہ:

اگرایسے مقلد کو بیا ختیار دے دیا جائے کہ وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پاکر اپنے امام کے مسلک کو چھوڑ سکتا ہے تو اس کا نتیجہ شدید افراتفری اور سکین گمراہی کے سوا کچھ بیں ہوگا۔ احناف کارسول اللہ کا سے اختلاف کی مستق کمراہی قرار دے رہا ہے قار کین ! غور کروحدیث پڑمل کرنے کو حنی مصنف گمراہی قرار دے رہا ہے جناب عثمانی صاحب خدا کے لئے غور کرو! اگر حدیث پڑمل کرنا گمراہی ہے اور اس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے تو پھر ہدائت کا جام کہاں سے لاؤگے۔

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی
ویسے حدیث پہل کرنے سے حقیت کے ایوانوں میں موجود حقیوں میں
ضرورا فراتفری بھیل جاتی ہے کیونکہ جب کوئی آ دمی حدیث مصطفیٰ بھی پڑمل کرتا ہے
توان مقلدین کو حقیت کی بنیادیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

مقلدين كى ذبنيت كا الدازه لكاكرامام ابن قيم في درست فرمايا تهاكه: فان ابسليسس لسما تسمكن من الاغبياء فورطهم فى التقليد وساقهم سوق البهائم.

تلیس المیس ۹۵ [تلیس المیس ۹۵]
" که شیطان نے احمقوں (بیوتو فوں) کوائیے قابو میں لا کر تقلید کے گرداب میں ڈبودیا اور جانوروں کی طرح ان (مقلدین) کوامام (متبوع) کے میچھے ہا تک دیا۔"

كون قارئين الهام صاحب كالتجويد رست بي يانبين ؟ اگر بجونبين آئى تو مولاناتقى عثانى كالفاظ كودوباره پڑھلو۔ ان شاء الله العزيز فيصله خود بخود موجائے گا۔ ٤: وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُو اَبَلُ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَااوَلُوْ كَانَ ابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَّلا يَهْتَدُونَ.

''اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کر دہ احکام کی پیروی کروتو کہتے ہیں بلکہ ہم تو ان افعال کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے آباء واجداد کو پایا تھا اگر چہ ان کے آباء واجداد عقل نہ رکھتے

یعنی اگر چدان کے بزرگ (اسلاف)عقل اور مدایت ( کتاب وسنت ) کےخلاف ہی فعل کیوں نہ کرتے ہوں انہیں کتاب وسنت کوچھوڑ نا تو آ سان تھا مگر

سے عناف کی میں ہے افعال واقوال کو چھوڑ نا محال تھا۔اس آیت کو بھی پڑھو اور مولا نا اپنے بزرگوں کے افعال واقوال کو چھوڑ نا محال تھا۔اس آیت کو بھی پڑھو اور مولا نا تقی عثانی حنفی کی نم کور وہالا عراریہ کو دورار ورٹر پر کر ترج سر مقال میں سرمتعلق غیر کر ۔

یہ درهم ہونے والی محفل خود ہی درہم ہونے والی تھی ہم کہہ کے ہوئے بدنام کہ ساتی رات گزرنے والی ہے مزید سنئے ارشادِ خداوندی

٨: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجِدُنَا عَلَيْهَا ابْآءَ نَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَاقُلُ إِنَّ اللهِ مَا لا تَعُلَمُونَ.
 بِهَاقُلُ إِنَّ اللهَ لا يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ آتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعُلَمُونَ.

الاعراف ٢٨] "اور جب وه كوئى بے حيائى كا كام كرتے ہيں تو كہتے ہيں كہ ہم نے اپنے

اور جب وہ وی بے حیاں ہ ہم رے ہیں و سے ہیں دہم ہے اپ باپوں کو ایسا ہی کرنے کا باپوں کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے کہ دیجئے (اے پیغمبر ﷺ) کہ بیشک اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا؟ اللہ تعالی پرائی بات کہتے ہوجوتم نہیں جانتے۔''

مقلدین حضرات!غور کروکہیں تم بھی تواس آیت کی زدمیں نہیں آرہے۔ ایک تواپنے ائٹمہ کے کتاب وسنت کے خلاف احکامات کو بجالاتے ہواور دوسرا تقلید جیسی بدعت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن مجید کاسہارا تلاش کرتے ہو۔

آييَّ ! ذرا بحرالعلوم امام شوكاني رحمة الله عليه كا فيصله بهي سن ليجيَّ فرمات

بین که:

و ان فسى هذه الاية الشريفة لاعظم زاجس و ابلغ واعظ

للمقلده الذين يتبعون اباء هم في المذاهب المخالفة للحق فانهم فان ذلك من الاقتداء باهل الكفر لا باهل الحق فانهم القائلون انا وجدنا اباء نا على امة و انا على اثارهم مقتدون.

[ثُمَّ القدين ٢٥٨ م

''اوراس آیت میں مقلدین کے لئے ڈانٹ اور درس پندوموعظت ہے جو حق کے خلاف مذاہب میں اپنے آباء کی پیروی کرتے ہیں تو بیال کفر (کفار) کی پیروی ہے اہل حق کی نہیں تو بیشک وہ (اہل کفر) یہی کہتے تھے (آج کے مقلدین کی طرح) کہ ہم نے اپنے بابوں کو ایک مذہب پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں۔''

آگام صاحب فرماتے ہیں کہ یمی ایک فریب ہے جس میں مقلد مبتلا ہے کہ ہمارے اکابر ریکام کرتے رہے ہیں اور اس کا حکم اللہ تعالی نے ہی دیا ہے اگر مقلد اس فریب میں مبتلا نہ ہوتا تو تقلید پر بھی بھی قائم نہ رہتا اور یہی ایک دھوکہ ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت عیسائی عیسائیت اور بدعت پر قائم ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بردوں کو یہودیت عیسائیت اور بدعت پر عمل کرتے دیکھا ہے۔ آگے انہوں نے اپنے بردوں کو یہودیت عیسائیت اور بدعت پر عمل کرتے دیکھا ہے۔ آگے جل کرامام صاحب فرماتے ہیں کہ:

وان من اعجب الغفلة واعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله و وجود سنة رسوله و وجود من ياخلونهما عنه و الة الفهم ولديهم و ملكة العقل عندهم. "اس سے برده كرت سے بُعد اور دورى كيا ہو كتى ہے كہ كتاب الله اور سنت رسول الله على موجودك ميں آراء الرجال (ائمہ كے اقوال) پرعمل كيا جائے (اور يبى طريقه كارمقلدين كا ہے كه وہ كتاب وسنت كى پروانه كرتے موئ ائمه كے اقوال كوقبول كرتے ہيں) حالانكہ ان كے پاس قرآن و

حدیث اوران کے اندرا یسے علاء موجود ہوتے ہیں جن سے وہ (ہردور میں)
کتاب وسنت کے دلائل معلوم کر کے عقل وشعورا ورفہم وادراک کی صلاحیت
سے بہرہ ورہوسکتے ہیں''

٩: ﴿ إِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمُ وَ رُهُبَانَهُمُ اَرْبَاباً مِّنَ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيتَ
 ابُنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّالِيَعُبُدُوا إِلَهًا وَّاحِدًا لَاإِلَهُ إِلَّاهُوَ سُبُحٰنَهُ
 عَمَّا يُشُرِكُونَ. ﴾ [٩/الوب:٣]

"انہوں نے اپنے علاء و درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنالیا اور سی بن مریم کوبھی اور حالا تکہ انہیں صرف اس بات کا تھم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا جس کے علاوہ المد کوئی نہیں اور وہ پاک ہاس چیز سے جوتم شریک تھمراتے ہو۔"

اس آیت پر کمل بحث (تقلید شرک ہے کے شمن میں) گزر چک ہے صرف یادد ہانی کے لئے قل کررہا ہوں اب گئے ہاتھ اس کے متعلق امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی ملاحظہ فرمائیں فرماتے ہیں:

فان طاعة طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله يستن بسنته من علماء هذه الامة مع مخالفة لما جاء ت به النصوص و قامت به حجج الله و براهينه و نطقت به كتبه و انبياء ه هو كا تخاذ اليهود و النصارى للاحبار والرهبان اربابًا من دون الله للقطع بانهم لم يعبدوهم بل اطاعوهم و حرموا ما حرموا و حللوا ما حلكوا و هذا هو ضيع المقلدين من هذه الامة و هو اشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء فيا عباد الله و يا اتباع محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب

والسنة جانبا و عمدتم الى رجال هم مثلكم فى تعبدالله لهم بهما و طلبه منهم للعمل بما و لا عليه و افادة فعلتم ما جاء وا بسه من الآراء التى لم تعمد بعماد الحق و لم تعضد بعضدالدين و نصوص الكتاب والسنة. [قُلَّالتَدِينَ ٢٣٣٣]

بيآيت برعقل وبصيرت والے انسان كوتقليد سے باز ركھتى ہے اور ائمك كے اقوال کو کتاب وسنت کے مقابلہ میں ترجیح دینے سے روکتی ہے جولوگ نصوص و دلائل (كتاب وسنت) كى مخالفت كر كے علاء وائمه كى آراء كى تعميل كرتے بين ان كا طرزِ عمل یبود ونصاری سے ملتا جلتا ہے۔انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کورب بنالیا تھا حالاتکه بدبات بری پختہ ہے کہ یہودونصاری ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان کی اطاعت کرتے تھے یعنی جس چیز کووہ حلال کہتے تھے حلال سجھتے اور جس چیز کووہ حرام قراردے دیے حرام جان لیتے (بغیردلیل معلوم کئے) موجودہ مقلدین کا بھی یمی طریقه کارہے جیسے انڈہ ووسرے انڈے کے اور تھجور دوسری تھجور کے اور یانی یانی کے مشابہ ہے (اس طرح آج کے مقلدین کا طریقہ بھی یہود ونصاریٰ سے ملتا جلتا ہے) تو لوگو بہت افسوں ہے كہتم نے كتاب وسنت كوچھوڑ كراينے جيسے آ دميول كى عبادت شروع کر دی ان کے افکار (آراء وقیاس) کوتم نے اپنالیا خواہ کتاب وسنت ہے اس کی تائید نہ بھی ہوتی ہو حالانکہ کتاب وسنت کے دلائل صریحاً اس کی مخالفت

عزیز قارئین کس قدر داشگاف الفاظ میں امام صاحب نے قرآن مجید کی اس آیت کو تقلید کے رد میں بطور استدلال بیان کر کے امت مسلمہ کی راہنمائی فرمائی ہے۔مقلدین اگراب بھی تہ جھیں تو پھریہی کہنا بہتر ہوگا۔

آ مکھیں اگر ہوں بند تو دن کو بھی رات ہے

اس میں بھلا قصور ہے کیا؟ آفاب کا طوالت کے خوف سے چندایک آیات کے صرف اشارات دیتا ہوں جن سے تقلید کارد ہوتا ہے۔

١٠ ﴿ وَإِذْا قِيْلَ لَهُمُ ا تَبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُو بَلُ نَتَبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَ نَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ إلى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴾ عَلَيْهِ ابْآءَ نَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ إلى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴾ عَلَيْهِ ابْآءَ نَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ إلى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴾ عَلَيْهِ ابْآءَ نَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ إلى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴾

١١: ﴿ اَلْمَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِينًا. ﴾
 رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِينًا. ﴾

١١: ﴿ آمُ حَسِبُتُ مُ آنُ تُتُورَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْ كُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمنِيُنَ وَلِيْجَةُ وَاللَّهِ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ. [ ٨ الرّبة: ١١]

﴿ يَوُمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ بِلَيْتَنَا اَطَعُنَا اللهَ وَاطَعُنَا اللهَ وَاطَعُنَا اللهَ الرَّسُولُا ٥ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا اَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَ آنَا وَاطَعُنَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنتُمُ صلِدِقِيْنَ ﴾ [٧/الِترة: ١١١]
 ﴿ إِذْتَبَرًا اللَّذِيْنَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ النَّبُعُوا وَرَاوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْاسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِيْنَ النَّبُعُوا لَوُانَّ لَنَاكَرَّةً فَنتَبَرًا أَمِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُ وُا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيُهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهُمْ وَمَا هُمُ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴾ [١/الترة: ١١٤]

ا : ﴿ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الله لَهُ مَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمُعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهُدِيُهِ



مِنْ بَعُدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [ ١٣٥/ الجاثيه ٢٣]

إذَ ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ٥ الَّـذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ الْحَسَنَةُ أُولُوالُا لَبَابِ ﴾
 أولئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَ أُولئِكَ هُمُ أُولُوالُا لُبَابِ ﴾

[۳۹/الزم:۸۱،۷۱]

١٨: ﴿ فَالاوَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَمَّا قَضَيْتَ وَ شَحَرَبُنْ نَهُ مُ مُ مَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ [ النام: ١٥]

تقلید کے ردمیں قرآن مجید میں آیات تو بے شار ہیں مگر جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں طوالت کے ڈرکی وجہ سے ان چند آیات پر ہی اکتفاء کرتا ہوں کہ بجھنے کے لئے توایک آیت ہی کافی ہے۔

عاقل نوں اک نقطہ ای کافی لوڑ نہیں دفتر دی ہے عقلاں نوں اثر نہ کردی پند نبی سرور دی محفظ میجان

# تقلید کی تر دیدا حادیث امام اعظم الله سے

جس طرح قرآن مجید سے تقلید کی تردید میں بہت می آیات ملتی ہیں اسی طرح ذخیرہ احادیث میں بھی ہے تقاید کی تردید میں بہت می زوردارالفاظ میں طرح ذخیرہ احادیث میں بھی بے تقارائی روایات ہیں جو بڑے ہیں۔ان میں بچھ تو مقلدین کے دلائل کے جواب کے باب میں گزر بھی ہیں چن ہیں چندا کے بہاں نقل کرتا ہوں کیونکہ صرف بات سمجھانا مقصود ہے اور پھر یہ کتاب تفصیل کی تجمل بھی نہیں ہے۔

اسلام کے ماخذ دو ہی ہیں ایک کتاب اللہ (قرآن مجید) اور دوسری احادیثِ مصطفیٰ اس بات ہے کئی کہ بھی انکارنہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث بڑمل کرنا بھی فرض ہے اور پھرامام اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:



الا انى اوتيت القران و مثله معه. [مشرة ص ١-٢٩]

"جس طرح مجھے قرآن مجید وی کیا گیا ہے اسی طرح مجھے اس کی مثل

(حدیث) بھی عطا کی گئی ہے۔''

چنانچے مرعاۃ المفاتی میں ابوالحن علامہ عبید اللہ صاحب مبار کپوری رحمہ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ نے نقل کیا ہے کہ امام بیہق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل سے مراد حدیث پنجمر ﷺ ہے۔

اوراس طرح سيدالبشرعليه الصلواة والسلام فرماياكه:

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه. [موطالهم الكم م ٥٦١ه- باب التي عن التول بالقدر]

الغرض جس طرح قرآن مجید حجت (دلیل ) ہے ای طرح حدیث خیر

الانام بھی ججت ہے تو آ ہے حدیث مبارک سے تقلید نامراد کاردملاحظہ فرمائیں:

ا:۔ فقیمہ امت مسلمہ حضرت ابو ہر یرہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرماما:

كل امتى يىدخىلون الجنة الامن ابنى قالو و من يأبنى قال من اطاعنى دخل الجنة و من عصانى فقد ابنى.

[بخاری، جعیم ۱۸۱]

[بھاری، جہبی المالی است جنت میں داخل ہوگی مگروہ آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگروہ آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں داخل ہوئے سے انکار کر دیا ۔ تو صحابہ کرام ہے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھی وہ کون ( کمبخت) ہوگا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا تو آنخضرت بھی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوجائے گا اور جس نے نافرمانی کی تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کردیا۔''



٢: عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ لا يومن
 احدكم حتى يكون هواه تبعالما جئت به.

[اربعين للنووي م عوم علوة حام اس

یے روایت کس طرح واشگاف الفاظ میں تقلید کی تر دید کر رہی ہے کیونکہ تقلید نام ہی خواہشات کے پلندے کا ہے تقلید میں نبوت ورسالت کے احکام کوکوئی دخل نبدہ سے میں الدیسی نبات کے لئیش میں کی دھی ہے۔

نہیں جبکہ ایمان دار ہونے کے لئے شرط ہے کہ آ دمی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علی کے احکام کومن وعن تعلیم کرے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ''فَلا وَرَبّکَ لاَ يُومِنُونَ حَتّی يُحَكِّمُوکَ فِيْمَاشَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا

فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْت "كرجِهات رب بون كاشم آ دى مون ( کال ایماندار) ہوگا ہی اس وقت جب آنحضرت ﷺ کے احکام کوشلیم کرے گا اور

پھر چونکہ چنانچہ سے کامنہیں لے گابلکہ آنخضرت ﷺ کے فیصلے (تھم) یمل کرے گا اورساتھ ہی زبان حال سے کھے گا۔

جو آ گيا زبان په سخن ناز ہو گيا

تل جو رپڙا جبين په وه انداز هو گيا كه جب امام الانبياء عليه الصلوة والسلام كاحكم مبارك آ كيا تو بهركسي دوس ے کے اقوال کود کھنے کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی کہ:

سب کچھ خدا ہے مانگ لیا تچھ کو مانگ کر

اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد

اور پھرخت بھی یہی ہے کہ: ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار

مت دمکیم کسی کا قول و کردار

٣: عن انس ان رسول الله ﷺ كان يقول لا تشدد و اعلى انفسكم فيشدد الله عليكم فان قومًا شددوا على انفسم فشددالله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية

ابتدعوهاماكتبنها عليهم

[الودادُد\_بحواله محكوة ص ا\_اس] حفرت انس علله بیان کرتے ہیں کہ ( امام اعظم) حفرت محمد رسول

اگرتم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر ایسا ہی کرےگا۔ ( لیعنی وہ اعمال تم پر فرض کر دے م جن كا بجالا نا تمہارے لئے مشكل ہوگا) ايك قوم (بني اسرائيل) نے (اس سے یہلے )اپنے نفسوں برسختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان برسختی کر دی۔ (جس کی وجہ ہے ) ان میں سے بعض ابھی تک گرجوں میں باقی ہیں ہم نے ان پراس قتم کی عبادت ( جلہ

ئشى وغيره) فرضنہيں کي تھی۔ قارئین بیصدیث کس طرح واضح الفاظ میں تقلید ہے منع کررہی ہے کیونکہ تقلیدایک تکلف ہے اور ان تکلفات سے باز رہنے کامحسنِ انسانیت ﷺ حکم دے رہے ہیں اور پھر بطور مثال سابقہ قوم بنی اسرائیل کا حوالہ دیا جار ہاہے کہ انہوں نے اینے آپ کوتکلفات میں ڈالاعبادت کے نئے منے طریقے نکالے بعض حلال کوحرام کہہ بیٹھے جس کی سزاوہ آج تک بھگت رہے ہیں۔

## أبك مثال

جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کے حکم کے خلاف خود کو تکلف میں ڈالا تھا اسی طرح مقلدین نے بھی تقلید کواپنے اوپرلازم قرار دے کر تکلفات کی دنیامیں قدم رکھا جس کا نتیجہ بید لکلا کہ (بنی اسرائیل کی طرح ) ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی آیک مثال ملاحظه فرمائیں۔

کہ حنفی مذہب میں ایک ہی دفعہ (اکٹھی) تین طلاقیں کہنے سے تینوں ہی واقع ہوجاتی ہیں (حالانکہ بیصدیث کےخلاف ہے تفصیل آ گے آئے گی۔ان شاءاللہ العزيز) اب جب تينوں ہى طلاقيں ہوگئيں تورجوع كاحق (جومرد كے لئے اسلام نے رکھاتھا) وہ ختم ہو گیا۔اب حفیت کوفکر لاحق ہوئی کہ رجوع کس طرح ہوسکتا ہے توال کیلئے انہوں نے حلالہ نامی ایک لعنت جاری کرلی (تفصیل آ گے آئے گی ان شاءاللہ العزیز) مگراب کوئی بھی غیرت مند شخص حلالہ کرانے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ تواب دو ہی صور تیں ہیں۔ یا تو آ دمی مقلدرہے اور تقلید کے دائرے میں رہتے ہوئے حلالہ کرائے مگم

وَ الْأَنْ كَارِمُولُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الیاکرنے سے بے غیرتی کی چھاپلگ جاتی ہے۔

۲:- اوریا پھرآ دمی غیرت کا مظاہرہ کرے اور تقلیدی بند شوں کو خیر باد کہددے۔
 (آج کل حنفی اس پڑمل کررہے ہیں الا قلیل) گرا ایسا کرنے سے تقلید نہیں
 رہتی۔ تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس فختی کی صورت میں عذاب؟

رں درہ بالدوں اس کے حشر میں وہ آنکھ شرمائی ہوئی ہائے کیسی اس بھری محفل میں رسوائی ہوئی تو خیر مقصد صرف اتنا کہنا ہے کہ ایسے تکلفات (جو تقلید میں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں) کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا بلکہ بیہ مقلدین کی اپنی وجنی اختر اع ہے۔جس سے ہرحال میں بچنا ہی بہتر ہے۔

"حضرت انس فظیفر ماتے ہیں کہ جھے امام الانبیاء جمدرسول اللہ فظی نے فرمایا کہ اے بیٹا اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تو صبح یاشام کرے (اس حالت میں کہ ) اور تیرے دل میں کسی کے لئے کیند ند ہوتو ایسا ضرور کر (یعنی ایسا کرنے کی حتی الوسع کوشش کر) اور پھر آپ نے فرمایا (بیٹا یا در کھو) یہ بات میر کی سنت سے محبت کی اس نے جھو سے بات میر کی سنت سے محبت کی اس نے جھو سے محبت کی اور جس نے جھو سے محبت کی دو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔"
محبت کی اور جس نے جھ سے محبت کی دو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔"
اس مدیث سے دوہا تیں روز روشن کی طرح واضح ہور ہی ہیں۔
کہ کسی کے بارے میں ول میں کینے نہیں ہوتا جا ہے اور یہ اس وقت

احمدِ مرسل کی باتوں کی کہاں توقیر ہے

اب تو ہر جا تولِ مرشد یا طریق پیر ہے

۱:۔ دوسری بات اس حدیث سے بی ثابت ہوئی کہ جنت میں واضلے کا سبب
صرف سنت رسول کی سے مجت ہے رائے اور قیاس نہیں کیونکہ جب بھی آ دمی رائے

اور قیاس کو اپنا کر تقلید کرے گا تو اس کے دل سے سنت کی محبت نکل جائے گی جیسا کہ
ابھی آپ نے اور پڑھا ہے۔ اور پھر مولانا تقی عثانی صاحب کی زبانی اس طرح کہہ
لیجئے کہ حدیث پڑمل کرنے سے آ ومی گمراہ ہو جاتا ہے (کیا بیسنت سے محبت کی
علامت ہے؟ فیاللمقلد) اور بیذ ہمن (خلاف سنت) اس وقت بنا جب تقی صاحب
علامت ہے؟ فیاللمقلد) اور بیذ ہمن (خلاف سنت) اس وقت بنا جب تقی صاحب
سنت کے بحربیکرال سے نکل کر تقلید کے اندھے کویں میں جاگرے۔

مقلد بھائیو! جنت میں جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جیسا کہ مدنی امام امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ (لوگوں کی رائے اور قیاس کوچھوڑ ر احناف کارسول الله ها اختلاف کی احتاف کارسول الله ها الله مناف کارسول الله ها که الله مناف کی احتاف کارسول الله مناف کی احت کے دن الله تعالی جنت میں داخل فرمادیں گے۔ (اللهم اجعلنا منهم. آمین)

[ابوداؤدج ٢ص٩٩، كتاب الفرائض]

" حضرت عبدالله بن عمروبن عاص الله بیان فرماتے بیں که آنخضرت الله الله بیان فرمایا کہ مسرف تین چیزوں کا نام ہے۔"

ا:۔ محکم آیات

قائمة او فريضة عادلة.

۲: سنت ثابته

m: فریضه عادله

اس کےعلاوہ باقی سب کچھفضول ہے۔

اس روائت میں دووجہ سے تقلید کی تر دیدیائی جاتی ہے۔

ا:۔ اس مدیث میں سیدالا نہاء ﷺ نے علم کی صرف تین قسمیں بتائی ہیں کہ ملا اور اس میں ہوگا میں سنت سے (جس کی اور حاصل ہوگا میکم آیات سے (جس کی

ری ک بری اور یا پھر حاصل ہوگا فریضہ عادلہ (اجتہاد) ہے۔ سند درست ہو) اور یا پھر حاصل ہوگا فریضہ عادلہ (اجتہاد) ہے۔

یعن دین کے ماخذ جو ہیں ان سے علم کاتعلق ہے اور تقلید بے علمی (جہالت)



کا نام ہے۔ ( کما تقدم) اس لحاظ سے بھی تقلید کارد ہے کہ تقلید علم نہیں ہے اور جب بیر علم نہیں ہے تو اس کا تعلق کتاب وسنت سے نہیں ہوسکتا۔

## ايك مغالطے كارَرٌ

بعض مقلدین حضرات فریضہ عادلہ سے لوگوں کودھو کہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مرادرائے اور قیاس ہے جو کہ سراسر ہی غلط ہے اس لئے کہ فریضہ عادلہ کے معنی کسی لحاظ سے بھی رائے اور قیاس نہیں ہوسکتا البتہ اگر اس کا معنی اجتہاد کیا جائے تو درست ہے۔ کیونکہ امام ابوداؤ دینے اس روائت کو کتاب الفرائض میں نقل فرما کر اہل الرائے (مقلدین) کے اس مغالطے کور دکر دیا ہے اور پھرامام ابن ماجہ نے اپنی مایہ ناز تالیف ابن ماجہ میں اس حدیث کو باب اجتناب الرائ والقیاس (قیاس اور رائے سے نیخے کا باب) میں نقل کر کے مقلدین کے اس مفروضے (خام خیالی) کوش وخاشاک کی طرح بہادیا ہے۔

### اعتراض:\_

کوئی مقلداعتراض کرسکتا ہے کہتم نے خود ہی فریضہ عادلہ کامعنی اجتہاد کیا ہےاورخود ہی رائے اور قیاس کار د کررہے ہو؟

#### جواب: ـ

قارئین اس بے بنیاد اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اجتہاد اور چیز ہے اور رائے وقیاس اور چیز اس لئے کہ اجتہاد آ دمی کرے گا کتاب وسنت سے اور یہ کتاب و سنت سے اور یہ کتاب سنت کے علم کے بغیر ممکن نہیں جبکہ رائے اور قیاس ( تقلید) کا تعلق علم سے نہیں بلکہ وہنی اختراع (انگل بچو) سے ہاس لئے یہ اعتراض کی صورت میں بھی درست نہیں ہوسکتا۔ (مزید تفصیل کے لئے تقلید اور اتباع کے فرق کو ملاحظہ فرمائیں) فریضہ عادلہ ہوسکتا۔ (مزید تفصیل کے لئے تقلید اور اتباع کے فرق کو ملاحظہ فرمائیں) فریضہ عادلہ

کے متعلق بہت سی تفصیل ملتی ہے مگر طوالت کے خوف سے صرف اس پر ہی اکتفا کرتا ہوں (تفصیل مقصود ہوتو بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔) ۲ ۔ ۔ دوسرا اس حدیث سے تقلید کا رد اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ ان تین چیزوں (محکم آیات' سنت ثابتہ' فریضہ عادلہ ) کے علاوہ (غیر ) کوآ مخضرت ﷺ نے فضول چیز بتایا ہے اور تقلیدان متنوں چیزوں کے علاوہ ہے اسی لئے یہ بزبان بیغمبرآ خرالزمان ﷺ نضول چیز ہے۔ بتاؤ مقلد بھائیوجس چیز کوآنخضرت ﷺ فضول (بےکار) بتا کیں وہ بھی عمل کرنے (اپنانے ) کے قابل ہے پھھ تو غور کرو۔ نہ تم سمجھ نہ ہم آئے کہیں ہے پینہ پونچھے اپی جبین سے قارئين سيبات ذبن شين رب كفريضه عادله كاتعلق كماب وسنت كتابع اجتهادے ہاس لئے تواس كوتيسرے مقام پربيان كيا كيا ہے۔ندكديد كتاب وسنت کے مقام پر کیونکہ اجتہاد پر بوقت ضرورے عمل کیا جاتا ہے اور اگر اجتہاد کے خلاف كتاب وسنت كى كوئى نص ( دليل ) مل جائے تو اجتہاد ساقط ہوجا تا ہے اور كتاب و سنت برعمل کرنا فرض اوریہی بات اہل حدیث کا امتیازی نشان اور تقلید کی فطرت کے خلاف ہے کہ تقلید کا ایک تو دلیل ہے تعلق نہیں ہوتا اور دوسراا گر دلیل مل جائے تو مقلد بدكه كركتاب وسنت كوم كاديتا بك كمين مقلد جول ( كما تقدم و كما سيأتي) ٢: عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله هي ان الاسلام

بداغریباً و سیعود غریباً کما بداً فطوبی للغرباء.
[ترندی ۲۰ ص ۱۹ ابواب الایمان باب ماجاه ان الاسلام بدا غریباه سیو دخریبا]
د حضرت عبدالله کلی بیان کرتے ہیں که آنخضرت کی نے فرمایا بیشک
اسلام شروع میں غریب تھا اور آخر میں بھی بیغریب ہوجائے گا۔ پس غرباء

کے لئے خوشخری ہے۔''

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دوحالتیں بتائی ہیں کہ اسلام جس طرح شروع میں غریب ( کمزور ) تھااس طرح آخرز مانہ میں بھی ہوجائے گا۔
اور پھرغرباً کے لئے خوشخبری بھی سنائی ہے تو غرباء کے متعلق محدثین نے بہت سی توضیحات بیان کی ہیں مگر جوسب سے بہتر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غربا وہ لوگ ہیں جواسلام کے احکام پر پختہ رہیں گے اور اس میں (رائے قیاس تقلید وغیرہ کی ) ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ جیسا کہ ترفہ کی شریف کی روائت سے واضح ہوتا ہے۔

یں ،وعے دیں سے جیبی کہ ریدل سریک کروہ کے جو اس ہونا ہے۔ حضرت عمر و بن عون مظام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظامے ارشا دفر مایا:

ان الدين بدأ غريبًا و يرجع غريبا فطوبي للغربا الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي.

ملحون ما افسله الناس من بعدى من سنتى. [ترندى ٢٥ ص ٩١ ، ابواب الايمان باب ماجاء ان الاسلام بدأ غريبا وسيعو دخريبا]

''بیشک دین شروع میں غریب تھا اور آخر میں بھی پیغریب رہ جائے گالیں غربا کے لئے خوشخری ہے (اورغرباوہ لوگ ہیں) جولوگوں کی اصلاح کریں

قارئین کس قدروضاحت فرمادی ہے زبان نبوت نے اور یہ بات تو آج قرائن ہی نہیں بلکہ دلائل سے ثابت ہو چک ہے کہ سنت میں (دین میں) سب سے زیادہ فساد تقلید کی وجہ سے ہوا۔ حرم کمی میں چار مصلے قائم کئے گئے اپنے امام کے غیر کے مقلدین پر کفر کے فتو ہے لگائے گئے ۔ قل کیا گیا اور یہاں تک کہد دیا گیا کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم شوافع سے جزیہ وصول کرتے ۔ اور ان خرابیوں کی اصلاح کرنے والوں (تقلید کا انکار کرنے والوں) کے لئے آئخضرت بھے نے بثارت سنائی ہے۔

اوراس طرح کی بشارت امام ابن حزم رحمه الله علیه نے بھی الاحکام میں نقل کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ تقلید سے تو بہ کرلو۔ (رائے اور قیاس کو خیر باد کہہ دو) اور



آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ جواللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں۔ان کوخوشخری سنادو۔ ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ أَالَّذِينَ يَسُتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَ أُولِيْكَ هُمُ أُولُوالْالْبَابِ. ﴾ الله تعالى ك احكامات كوقبول كرنے والوں كو بدائت اور عقامندي كى خوشخبری سنادوبهٔ [۳۹/الزم:۱۸]

امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کوقیول نہ کیا (اور تقلیدی) تو وه اس خوشخری سے نکل گیااور صفات محموده سے محروم ہوگیا۔

>: وعن عبدالله بن مسعود قيال حط لنيا رسول الله عليه خطاتم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطًا عن يمينه و عن شـمالـه و قـال هذا سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه و قرأو ان هـذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبلمه

[منداحر، جابص ۴۳۵، مشكوة جاص ۴۴]

" حضرت عبدالله بن مسعود الله بيان فرمات بي كدرسول الله الله الك سید هی کیسر کھینچ کر فر مایا بیاللہ تعالی کارستہ ہے پھر آپ نے دائیں اور بائیں چندلکیریں طینچیں اور فرمایا یہ بہت سے رہتے جو ہیں ان میں سے ہرایک رستے پر شیطان بیٹھا ہے جوانی طرف دعوت دیتا ہے اور آپ عظانے بیہ آیت تلاوت فرمانی (و ان ها ذا صواطبی مستقیمًا) که پیمیراسیدها راستہ ہےاس کی ہی پیروی کرو(اور شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو)''

اس مدیث مبارکہ میں آنخضرت ﷺ نے کس قدر واضح الفاظ میں اس بآت کی نشاندہی کر دی ہے ہدائت کا رستہ صرف سبیل اللہ (اللہ کا رستہ) ہی ہے باقی تو سب شیطان کی راہیں ہیں جو ہدائت کے رہتے نہیں کہلا سکتے کیونکہ شیطان نے اللہ



جرم میں لعنت سے نواز کرا پنے در بار سے نکال دیا تھا۔ جرم میں لعنت سے نواز کراپنے در بار سے نکال دیا تھا۔

﴿ قَالَ فَبِمَا آغُويُتَنِي لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ ثُمَّ لَا تَعْدُمُ ٥ ثُمَّ لَا تَعْدُمُ وَعَنُ الْمُمَانِهِمُ وَعَنُ الْمُمَانِهِمُ وَعَنُ اللَّهِمُ لَا يَعْدُ اللَّهُمُ مِنْ بَيْنِ آيُدِيْهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنُ الْيُمَانِهِمُ وَعَنُ اللَّهُمُ لَا لِللَّهُمْ مِنْ مِنْ اللَّهُمْ مَا لِللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مَا لِللَّهُمْ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُمْ مَا لَهُمُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مَنْ اللَّهُمْ مَا لَهُمُ اللَّهُمْ مَا لَهُمُ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمْ مَا لَهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ لَا لَهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ لَهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَالِكُمُ مَا لِللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَا لَهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا لِلللَّهُمُ مَا لَهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا لَّهُمُ مُ مَا لَهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُمُ مُنَا لَا لَهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ الْ

الخ الاعراف: ١١،١٢] ﴿ الاعراف: ١١،١٢]

'' کہ (اے اللہ) تونے مجھے گراہ تو کردیا ہے (اپنے کرتوت نہیں دیکھ رہا) مگر مجھے تم ہے اب میں ان کے لئے تیرے سیدھے رہتے پر بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے دائیں بائیں ۔ آگے پیچھے سے آؤں گا اور ان کو بھی گراہ کردوں گا۔''

اب المعطفر ما تمين نقش كي صورت مين:



قارئین ذراغورے دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا آنخضرت ﷺ کا فرمان سے ٹابیں ہور ہاکہ شیطان نے کس اندازے جال بچھایا ہے کہ بڑے بڑے علاء ومفتیان کرام اور شیوخ الحدیث بھی شیطانی راہوں پر چل نکلے کہ یہ بھی تو صراطمتنقیم سے ہی نکلتی ہیں جس راہ پر جی جا ہے چلومنزل (جنت) پر پہنچ جاؤگے۔

قارئین بیمض تخیل نہیں بلکہ حقیقت ہے آج کسی بھی مقلد سے پوچھ لووہ کے گاجس امام کی جی چاہے تقلید کر لوجائز ہے (اگر چداس دعوے کومقلدین نے اپنے کردار سے غلط ثابت کیا ہے یا پھراپنے ہی بنائے ہوئے اصول کی پرواہ نہیں گا۔



بهائيو!غوركروالله تعالى توحكم فرما كيس كه:

﴿ وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِينُمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهِ. ﴾ [٧/الانعام:١٥٣]

أسيدهارسته ميراهاس كي پيروي كرواور دوسرے راستوں كي پيروي نه

كروورندوه (شيطان) تهميں سير ھےرہتے ہے بھٹكاديں گے۔''

الله تعالی تو صراط متقیم کے علاوہ دوسر بے راستوں کی اتباع سے روکیں گر مقلدین حضرات ہیں کہ بیل الله (صراط متقیم) کے علاوہ راستوں کی اتباع کی دعوت دے آ مراح بیل (فیاللحجب) اور بیہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تقلید نے آ کرلوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رہتے (صراط متقیم) سے دور کر دیا اب (تقلید کے بعد) مقلد یہ کہتا ہوا ذرا برابر بھی عار محسوں نہیں کرتا کہ میں اس حدیث کو اس لئے نہیں مانتا کہ بیم برے امام کے قول کے خلاف ہے بلکہ اس حدیث کو تھکرانے کے لئے قانون مضع کر دیتا ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی آ بت یا حدیث پیغیبر وہ تقلید کے اس اسحاب وضع کر دیتا ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی آ بت یا حدیث پیغیبر وہ تقلید کی نامرادیاں)

مقلدین حضرات غور کریں اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ اگرتم شیطانی راستوں کی اتباع کرو گے تو وہ تہمیں اللہ تعالی کے رہے سے ہٹا کر تفرقہ بازی کی دلدل میں پھنمادیں گی۔ ہتاؤ مقلدین حضرات کیا تقلید نے امت مسلمہ کوئی فرقوں (طرف چار ہی نہیں) میں تقسیم نہیں کر دیا؟ جواب دینے سے پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پی حفی رمقلد) کی تفسیم نہیں کر دیا؟ جواب دینے سے پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پی حفی (مقلد) کی تفسیم نظم کر دیا ہے کہ تقلید نے اہلسنت کو چار فرقوں (حفی شافعی ماکمی اور صنبلی) میں تقسیم کر دیا ہے

ايك مغالطے كاجواب

آج کے دور میں حنفی (مقلدین) قوم کو بیمغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہامام چاروں ہی برحق ہیں جس امام کی بھی تقلید کرلوجا بڑہے۔

حالانکہ یہ بات بالکل اس کے برعکس ہے کیونکہ حنقی حضرات نے تو دوسرے
آئمہ کومسلمان بھی تسلیم نہیں کیا اور پھرامام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی مخالفت میں اس قدر
آگے جانچکے ہیں کہ اگر کھیجے حدیث بھی امام شافعی کی تائید کرے تو پھر بھی تقلید کا سہارا
لے کرحدیث کوئی محکرا دیتے ہیں۔ اس پر ہی معاملہ ختم نہیں بلکہ امام شافعی کے مسائل
کو خلط ثابت کرنے کے لئے (دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ حدیث کوٹھکرانے
کے لئے) کتابیں لکھ ڈالیس اور خودسا ختہ قوانین وضع کرلئے (مثلاً نور الانوار۔ اصول
شاشی وغیرہ)

توآؤمقلد بها نیوتقلید کی دلدل سے نکل کر کتاب وسنت کے چشمہ صافی سے ایخ کوسیراب کرلوکہ شرک و بدعت (تقلید) کے بیاروں کے لئے ایک اکسیر ہے۔

۸: عن جابر عن النبی شکھ حیین اتباؤ عمر فقال انا نسمع احدیث میں یہود تعجب نیا افتری ان نکتب بعضها فقال افتہو کون انتم کما تھو کت الیہود والنصاری لقد جئتکم بھا بیضاء نقیة و لو کان موسلی حیا ماوسعہ الااتباعی.

[مشكوة صا-٣٠]

" حضرت جابر علله سے روایت ہے وہ آنخضرت اللہ سے بیان کرتے

ہیں کہ جب حضرت عمر اللہ آئے تو کہنے گے کہ پیشک ہم یہودیوں کی ہاتیں سنتے ہیں تو وہ (باتیں) ہم کو اچھی گئی ہیں تو کیا؟ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض باتیں لکھ لیا کریں تو آ مخضرت کھانے نے فر مایا کہ کیا؟ تم بھی یہود و نصار کی کی طرح حیران ہوتے ہوالبتہ میں تہمارے پاس صاف روشن شریعت لایا ہوں اور اگر (آج) موکی الطابی ہی زندہ ہوتے تو میری اجاع کے علاوہ انہیں کوئی جارہ نہ ہوتا۔''

[دارى جابص١٢٥، باب مايتى من تغير صديث الني على وقول غيره عند قول هي متكوة حاب ٣٣]

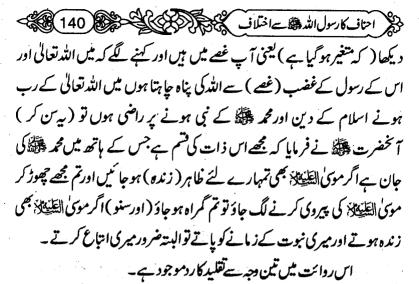

ا:۔ اگرایک آسانی کتاب توراۃ کو پڑھنارسول اللہ واللہ کا باراضکی کا سبب بن سکتا ہے تو ہدایے کنز وقایہ عالمگیری شامی قدوری وغیرہ (جن میں کتاب وسنت کے خلاف مسائل بھی موجود ہیں) پر کتاب وسنت کوچھوڑ کرعمل کرنا کیا؟ قیامت کے دن ذلت ورسوائی کا سبب نہیں ہے گا۔

۱: اور پھررسول اللہ اللہ علیہ میں اگر موی النظامی جو ایک جلیل القدر پیغمبر
میں ہیں اور اللہ تعالی کے کیم بھی ہیں کی اتباع کرنا تو گمرائی کا سبب بن جائے گرآئ
رسول اللہ کا وچھوڑ کر آراء الرجال اور اقوال آئمہ وفقہا کی اتباع کی جائے تو عین
ہدائت ؟ نہیں ہرگر نہیں بلکہ جس طرح آنخضرت کا کوچھوڑ کر آدمی کسی سابقہ نبی کی
اتباع کر بے تو گمراہ ہوجا تا ہے اس طرح آنخضرت کے اتباع کے خلاف کسی امام یا
مفتی کی تقلید کرنے والا بھی گمرائی کے راستے پرچل نکلتا ہے۔

س:۔ آور پھراس لحاظ سے بھی مٰدکورہ بالا روایات بطلان تقلید پر دلالت کرتی ہیں کہ موٹ النظافی جیسا پغیبر بھی اگر دور نبوت مصطفیٰ بھی میں موجود ہوتو اس پر بھی اتباع میں موجود ہوتو اس پر بھی اتباع میں موجود ہوتو اس پر بھی اتباع میں ہوتو آئخضرت بھی کی اتباع ضروری اور کیا؟

احناف کارسول الله بھاسے اختلاف کی احداث کارسول الله بھاسے اختلاف کی الله کی تقلید ہم الله کی تقلید ہم الله کی تقلید

، الرسے سے امام ابو صیفہ امام من کی امام ما لک اور امام احمد بن بس رہم اللہ می تعلید ضروری ہے۔ نہیں بلکہ ہم بھی اگر آئمہ وفقہا کی تقلید کو چھوڑ کر امام الانبیاء علیہ الصلوق والسلام کی اتباع وفر ما نبر داری کریں گے تو جنت کے حق دار کھہریں گے۔

تسیں آپے ای فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں عاماں دی جتھے نیویں پالٹی نیمیاں نیں اوتھے گل کی رہ گئی اماماں دی

• ا: عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال النبى الله سيكون فى امتى رجال يدعون الناس الى اقوال امامهم و رهبانهم و يعملون بها و يحسدون المسلمين على التامين خلف الامام الاانهم يهود هذه الامة ثلاثا رواه ابن القطان و صححه ابن السكن. [جم الجوائع بوالطريق محمله ا

'نقیبہ امت محمد یہ حضرت ابو ہریرہ کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے خواوگوں کواپنے نے فرمایا کہ میری امت میں عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جولوگوں کواپنے امام اور درویشوں کے اقوال کو مانے کی دعوت دیں گے اورخود بھی وہ اس پر عمل کریں گے (اور ان کی ایک نشانی یہ ہوگ کہ) وہ ان مسلمانوں سے حسد رکھیں گے جوامام کے پیچھے آمین کہتے ہیں خبر دار (لوگویا در کھو) ہولوگ میری امت کے یہودی ہیں اور یہ الفاظ آپ نے تین باردھرائے اس روائت کو ابن قطان نے روائت کیا ہے اور امام ابن سکن نے صبح کہا ہے۔''

عزیز قارئین! غور فرمائیں کہ اس حدیث میں آنخضرت وہ انکہ اور درویشوں کی تقلید کرنے والے و بہودیت سے مشابہ قرار دے کر کس طرح اس امت کوداضح طور پر تقلید کی چاردیواری میں جانے سے منع کردیا ہے۔ تو مقلد بھائیو آؤائمہ کے اقوال کی طرف بلانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ کے فرمان خداوندی ہے

آج میری بھی التجا سن لو!

ا ا: وقال الله وجئی بکتاب فی کتف کفی بقوم حمقا او قال صلالاً ان پرغبوا عما جاء به نبیهم الی غیر نبیهم او کتاب غیر کتابهم فنزلت اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم الآیه.

[الشفاءقاضي عياض جهم ا]

ایک دفعہ لوگ ایک ہڈی کے شانے پر پچھ لکھا ہوا لے کر آنخضرت الی پاس آئے تو آپ نے فر مایا کہ لوگوں کی جمافت یا (آپ نے فر مایا کہ) گرائی کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ (لوگ) اپنے نبی کی لائی ہوئی وی کوچھوڑ کرا ہی باتوں کی طرف توجہ کریں جوان کا نبی نہیں لایا (یا آپ نے یہ فر مایا کہ) ایسی کتاب کی طرف رغبت کریں جواس نبی کی نہیں ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا ؟ ان کو وہ (کتاب) کافی قہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی (اور پھر) اس کی آیات ان (لوگوں) پر پڑھی بھی جاتی ہیں۔

قار کین!غور فرما کیں آنخضرت ﷺ نے کتاب وسنت کے علاوہ کسی اور چیز (آراء الرجال وغیرہ) پڑمل کرنے والے کو بیوتوف اور گمراہ جیسے الفاظ سے یاد کر

کی احناف ارسول اللہ کے ساختلاف کی کی سے 143 کی اور یاد کے ہم سب کے لئے بیفر مان جاری کر دیا کہ مل صرف کتاب وسنت پر کرنا اور یاد رکھوا گر کتاب وسنت کوچھوڑ کرلوگوں کی رائے قیاس کوا پناؤ کے بیخی کسی غیر نبی کی تقلید کرو گے تو گمراہ ہوجاؤ گے اور یہ بدترین حماقت (بیوتونی) ہے کہ آدمی کلمہ تو کسی اور کا بیٹر میں مار کی نسبت سے کرے گر جب بات مانے کا موقع پڑھے امتی ہونے کا دعویٰ تو کسی اور کی نسبت سے کرے گر جب بات مانے کا موقع آئے تو تقلید کسی امام یا بیر کی کرے (فیاللعجب)

شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری غیر کا ا: عن عوف بن مالک عن النبی شکا قال تفترق امتی علی بضع و سبعین فرقة اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال.

[رداه الظر انی الکیر بحالہ جمح الرائد جمال و الدار محمول المحلال.

حفزت عوف بن ما لک ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے (اور سنو)ان تمام فرقوں میں سے سب سے بڑا فتنہ پھیلانے والاوہ فرقہ ہے جودینی امور میں بھی رائے اور قیاس سے کام لیس گے حتی کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کردیں گے۔

قارئین و یکھاامام الانبیاءعلیہ الصلاۃ والسلام نے رائے اور قیاس کرنے والوں کوامت کے لئے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے ( فتنہ تو اور ا کہتر ا کفر قے بھی ہیں مگر اہل الرائے کی مثال نہیں ) اور جب بھی آ دمی کتاب وسنت کوچھوڑ کر قیاس اور رائے کی پیروی ( تقلید ) کرتا ہے تو پھر حلت وحرمت کا معیار بھی رائے اور قیاس ہی ہوتی ہے۔ (جیسا کہ آ پ آ گے چل کر تفصیل سے پڑھیں گےان شاء اللہ العزیز ) تو آ وُ مقلد بھا ئیوتقلیدی فتنے کو خیر باد کہتے ہوئے کتاب وسنت کوشعل راہ و آ وُ مقلد بھا ئیوتقلیدی فتنے کو خیر باد کہتے ہوئے کتاب وسنت کوشعل راہ

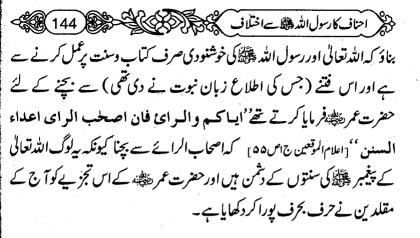

اَعَاذَ نَااللهُ مِنْهُ آمِينَ يَا إِلَّهُ الْعَالَمِينِ





### تقليدكارد

خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ کیہم اجمعین سے قارئین تقلید کے ردمیں احادیث تو اور بھی بہت میں ہیں مگر طوالت کے خوف کی وجہ سے انہی چندا حادیث پر اکتفا کرتا ہوں کہ ماننے کے لئے تو ایک حدیث ہی کا فی ہے۔

اب خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب پیغمبر ﷺ کے اقوال سے تقلید کا رو پیش کرتا ہوں کہ تفصیل مقصود نہیں صرف بات سمجھا نامقصود ہے۔

### حضرت ابوبكرصديق بفيطينا ورتقليد كارد

حضرت ابوبکر صدیق ﷺ آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے خلافت کے سب سے پہلے خطبہ کے موقع پر ارشاد فرمایا:

فان احسنت فاعينوني و ان اساء ت فقو موني.

'' کهاگر میں کوئی اچھائی (نیکی کا کام) کروں تو پھرآپ (اے صحابہ کرام کی جماعت) میری امداد فرمائیں اور اگر میں کوئی برا کام کروں تو پھرآپ مجھے سیدھا کردیں۔''

آ کے چل کر فر ماتے ہیں:

اطيعوني ما اطعت الله و رسولهٔ فاذا عصيت الله و رسولهٔ فلا طاعة لي عليكم.

"کہ اے لوگو۔ جب تک میں اللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کروں تو آپ بھی میری اطاعت کریں اور جب میں اللہ اور اس کے



رسول ﷺ کی نافر مانی کر بیٹھوں تو اس وقت آپ پرمیری اطاعت لازم نہیں ہے۔''

[تاريخ الخلفاء ص ٥٨ مخفرسيرت الرسول الله ١٥٠٥]

قارئین غور فرمائیں حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے کس قدر واضح الفاظ میں آپی تقلید سے منع فرمایا ہے اور اگر کا کنات میں رفیقِ مصطفیٰ ﷺ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کی تقلید نہیں ہوسکتی توامام ابوصنیفہ وشافعی وغیرہ کی تقلید چہ معنی دارد؟

حضرت عمر ﷺ سے تقلید کارد

و كان عمر بن الخطاب الله يقول والذى نفس عمر بيده ما قبض الله تعالى روح نبيه الله و لا رفع الوحى عنه حتى اغنى امته كلهم عن الراى.

[ميزان شعراني ص ١-٥]

"حضرت عمر الله تعالی کے تصفی کہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے اللہ تعالی نے اس وقت تک اپنے نبی کی روح کو بیس کیا اور نہ ہی وحی کا سلسلہ منقطع کیا ہے جب تک کہ آپ کی تمام امت کورائے سے بے بیرواہ نہیں کردیا۔"

یعن دین تو تکمل ہو چکا ہے رائے اور قیاس کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی موجود ہے کہ 'الْیَوُمَ اکْحَمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکیُمُ اللہ'' کردین تو کمل ہوچکا ہے۔

جناب عرفظ مزيد فرمات ہيں:۔

السنة ما سنه الله و رسوله ﷺ لا تجعلو خطأ الرأى سنة للامة

[اعلام الموقعين ص أيه ٥]

'' کہسنت وہی ہے جسے اللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ نے سنت قرار دیا ہے تم (لوگوں کی) غلط رائے کوامت کے لئے سنت نہ بناؤ''

مزیرتقلید (رائے وقیاس) کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-ایا کم و اصحاب الرأی فانهم اعداء السنن اعتیهم الاحادیث ان یحفظوها فقالوا بالرأی فضلوا واضلوا.

[اعلام الموقعين ص ا/ ٥٥]

"رائے اور قیاس کرنے والوں سے بچو کہ بیشک وہ سنت کے دیمن ہیں جب احادیث کو یاد کرنے ہیں جب احادیث کو یاد کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تورائے اور قیاس سے فتو کی دینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ پچ ہے۔''

اپنی منقاروں سے حلقہ گس رہے ہیں جال کا طائروں پہ ہے سحر صیاد کے اقبال کا قارئین!غورفرمائیں خلیفہ ٹانی مرادِرسول اللہ ﷺ سطرح لوگوں کو تقلید سے بچنے کا درس دے رہے ہیں اور یہوہ حضرت عمرﷺ ہیں کہ بار ہاجن کی رائے کے

مطابق قر آن مجید نازل ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں 'وافسقت رہی ثلاث'' کہ میں نے تین کاموں میں اپنے پروردگار کی موافقت کی ہے۔

خليفه ثالث شهيدمه ينه حضرت عثمان ظلله

اور تقلید کی بیخ سمنی

حضرت عبیداللہ بن زبیر فرماتے ہیں:

انيا والله منع عثمان بن عفان بالجحفة اذ قال عثمان و ذكر له التمتع بالعمرة الى الحج اتموا الحج واخلصوه في اشهر

راعلام الموقعين ص الرهم

''کہایک دفعہ حضرت عثان ﷺ نے کہا کہا ہے لوگو۔اگرتم جج کے مہینے میں صرف جج ہی کرلو (یعنی جج وغمرہ اکٹھانہ کرو) اور عمرہ بعد میں اداکر لینا تو یہ آپ کے لئے افضل ہوگا تو حضرت علی ﷺ فرمانے لگے کہا ہے عثان جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی رخصت دی ہے اور آخضرت کی سنت بھی ہے تو آپ لوگوں کو تنگی میں کیوں؟ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی ﷺ نے جج اور عمرہ کا اکٹھا ہی احرام باندھا (یعنی جج تمتع کا) تو حضرت عثان ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہا ہے لوگوکیا؟ میں نے جج اور عمرہ اکٹھا کرنے ہوئے اور فرمانے لگے کہا ہے لوگوکیا؟ میں نے جج اور عمرہ اکٹھا کرنے سے منع کیا ہے ۔نہیں میں آپ کو منع نہیں کرتا بلکہ میں نے تو رائے رمشورہ) پیش کی ہے جس کا جی چاہتا ہے قبول کر لے ۔جس کا جی چاہتا ہے قبول کر لے ۔جس کا جی جاہتا ہے قبول کر اے ۔جس کا جی خوبھوڑ دے۔'

مقلدین حضرات مذکوره بالاعبارت کو باربار پڑھواورا پنے کردار پربھی غور



# خليفه چهارم داما د پنجمبر حضرت على رهيانه

یے تقلید کی تر دید

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ:۔

لو كان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقدرأيت رسول الله الله الله على ظاهر خفيه.

[بلوغ المرام ٢٢٠، باب المسح على الخفين]

''اگردین رائے اور قیاس کا نام ہوتا تو موزوں کے اوپر کی بجائے نیچ مسح
کرنا زیادہ بہتر تھا۔ ( لیعنی چاہئے تو بیتھا کہ سے موزوں کے نیچ کیا جاتا
گر) میں نے رسول اللہ ﷺ ودیکھا ہے کہ آپ نے اپنے موزوں کے
اوپر کی جانب مسے کیا۔''

قارئین!غور فرمائیں حضرت علی ﷺ نے س قدر واضح الفاظ میں رائے اور قیاس کو دین سے الگ کر کے بے دینی سے تعبیر کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ عقل چاہے ساتھ کے سے تشکیم کرے یانہ کرے مگر جو پنجبر آخرالزماں ﷺ نے فرمایا ہے عمل اس پر (سنت پر) ہی کیا جائے گا۔

صحابي رسول حبر الامة حضرت عبداللد بن مسعود

\_\_قليد كارد

حضرت عبداللد بن مسعود رفظ فرمات بي كه:

لاياتى عليكم زمان الاوهوشر من الذى قبله اما انى لا اقول امير خيرو لا عام اخصب من عام ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً و يجئى قوم يقيسون الامور برأيهم.

ائوگوتم پر جوبھی سال آئے گا وہ گزشتہ سال سے برا ہوگا میں بینہیں کہتا کہ پہلے سال بارش زیادہ ہوگی یا فصل عمدہ ہوگی اور دوسرے سال نہیں ہوگی یا پہلے سال امیراچھا ہوگا نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ علاء فوت ہوجا ئیں گے اور تم ان علاء کے جانشین حاصل نہیں کرسکو گے اور پھرا کیے ایسی قوم آئے گی جودینی امور میں رائے زنی کرے گی (اور یہی لوگوں کی بدتری کی وجہ ہے کہ کتاب وسنت کوچھوڑ کر رائے قیاس پڑمل کیا جائے)

مزیدفرماتے ہیں:۔

ولكن ذهاب خياركم و علماء كم ثم يحدث قوم يقيسون الامور برايهم فينهدم الاسلام ويثلم.

[اعلام الموقعين ج اص ٥٤]

''لین تمہارے بہترین لوگ اور علاء حضرات فوت ہوجا کیں گے پھرایک قوم پیدا ہوگی ( مینی جاہل) جومعاملات کورائے اور قیاس سے طے کرے گی جس کی وجہ سے اسلام منہدم ہوجائے گا اور اسلام عیب دار ہوجائے گا۔''

آج کے دور میں بھی جب رائے اور قیاس کو اپنایا گیا تو اسلام کی عمارت کو شدیدترین نقصان پہنچا وہ مسلمان جو بھی غیروں کے مقابلہ میں صف آ راء تھاس تقلید (رائے اور قیاس) کو اپنانے کے بعد آپس میں ہی ایک دوسرے کے خون کے بیاسے ہو گئے جس کی وجہ سے غیر مسلم اقوام کو مسلمانوں کے خون عزت اور مال سے کھیلئے کا موقع مل گیا۔

اور جب قرآن وسنت کوچھوڑ کرتقلید کی گئی تواس سے اسلام میں عیب بھی نظر آنے گے کیا پہلے اسلام نامکمل تھا اب تقلید نے اس کی تکمیل کی ہے؟ جبکہ حضرت ابن مسعود ﷺ مزید فرماتے ہیں کہ:۔

لا يـقلدن رجل رجلاً دينه ان امن امن و ان كفر كفر يعني في

نفس الامر وانظر وا في دينكم.

[میزان شعرانی ص ۱/۵۰]

''یعنی کوئی آ دمی دین میں کسی دوسرے آ دمی کی تقلید نہ کرے کیونکہ اگر تواس کامتبوع ایمان دار ہوا تو وہ بھی ایمان دار ہوگا اور اگر اسکامتبوع کا فر ہوا تو مقلد بھی کا فر ہوگا یعنی نفس امر میں تم اپنے دین میں غور کرو''

مزید فرماتے ہیں کہ:۔

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

'' کہ( کتاب وسنت کی) پیروی کرونئ بات مت نکالوتم کووہی ( کتاب و سنت) کافی ہے۔'' [داری ص ۱/۲۱]

غور فرمائيے! حضرت ابن مسعود کی تقلید کو بدعت کا نام دیتے ہیں اور کھی تقلید کو بدعت کا نام دیتے ہیں اور کھی اسلام کوگرانے اور عیب دار کرنے کا ذمہ دار کھی ہاں گرہم ہیں کہ امتِ محمد یہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں صحابہ کرام ہے محبت کے دعویدار بھی ہیں مگر فر مان مانے کے لئے تیاز ہیں۔ (فیاللعجب)

## مولا ناتقی عثانی صاحب سے ایک سوال

حضرت ابن مسعود کے اقوال سے آپ کو بخو بی معلوم ہوگیا کہ حضرت ابن مسعود رہے کہ مسعود رہے کے مسعود رہے کے خلاف ہیں کہ تقلید کرنا تو اسلام کی عمارت کوگرانے کے مترادف ہے گرمولاناتقی عثانی صاحب نے حضرت ابن مسعود پر بھی تقلید کا الزام لگادیا چنانچ فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود کے الفاظ (الا یہ قبلدن رجل رجلاً دینه ان امن امن و ان کے فو کفو ) صاف بتارہ ہیں کہ وہ ایمانیات میں کسی کی تقلید کو جائز قرار نہیں دے رہے اور یہ ہم بار بارعرض کر بچکے ہیں کہ ایمانیات میں تقلید ہمارے جائز قرار نہیں دے رہے اور یہ ہم بار بارعرض کر بچکے ہیں کہ ایمانیات میں تقلید ہمارے نزدیک بھی درست نہیں۔ [تلیدی شری حیثیت ہم ۱۲۱]

اس اقتباس میں مولا ناصاحب نے تقلید کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک وجہ سے حضرت ابن مسعود رہا ہے گانت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ ایک وجہ سے حضرت ابن مسعود رہا ہے گانیات میں تقلید کرنا اور یہ جائز نہیں۔ ایک توبیہ ہے کہ کسی کی ایمانیات میں تقلید کرنا اور یہ جائز نہیں۔

۲: دوسرااحکام شریعت میں اسلاف کی تقلید کرنا اوراس کا درس ابن مسعود نے بھی دیا ہے (تقی صاحب کے خیال کے مطابق) حالانکہ ابن مسعود اور گیر صحابہ کرام احکام کوایمان میں داخل سجھتے تھے۔ احکام کوایمان میں داخل سجھتے تھے۔ بھلا جوآ دمی تقلید کواسلام کے گرانے سے تعبیر کرے اور تقلید پر اسلام کوعیب دار ظاہر کرنے کا حکم صادر کرے وہ ایمانیات اور احکام شریعت کی تقسیم کر کے تقلید کا جواز کیسے مہیا کرسکتا ہے؟ مگر افسوس عثانی صاحب پر کہ تقلید کو بدعت کہنے والا بھی انہیں تقلید کا داغی نظر آتا ہے۔

التی عی حال چلتے ہیں دیو انگان عشق انہیں مجنوں نظر آتا ہے

### حضرت عبدالله بن عمره

### اورتقليد كارَدّ

حفرت عبدالله بن عمر الله بحق تقلید کے خت خلاف اور سنت پر تخق سے پابند سے ۔ چنا نچہ ایک دفعہ ایک شامی آ دمی نے حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن اور کیا؟ جج تمتع جائز ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ جائز ہے تو وہ شامی آ دمی کہنے لگا کہ آ پ اس کے جواز کا فتوی دے رہے ہیں جبکہ آپ کے والد ما جد حضرت عمر اسے ن اس سے منع کیا ہے تو آپ نے فر مایا میر نے باپ نے تو منع کیا ہے مگر آ مخضرت اس نے اس کو جائز قر اردیا ہے۔

آ گے جوابن عمر ﷺ نے ارشا دفر مایا وہ مقلدین کے لئے سامان عبرت ہے



رماتے ہیں۔

امرابی یتبع ام امر رسول الله عظی

'' کیا اتباع میرے باپ کے حکم کی ہوگی یا امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ

کے حکم کی۔'' [ترندی ص ۱۱۹۱]

قارئین! توجہ فرمائیں اگر رسول اللہ ﷺ کے تھم کے مقابلہ میں حضرت عمرﷺ جسے عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے اور ملھم من الله صحابی کے قول پڑمل نہیں کیا جاسکتا تو کیا ایسے آدی کا قول واجب العمل ہوسکتا ہے جو صحابی تو در کنارایک تابعی بھی نہ ہو؟

اسی طرح حضرت عبدالله بن عمر الله وسروں کو بھی صرف کتاب وسنت کی موافقت کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے جابر بن زید کوفر مایا:۔

انک من فقهاء البصرة فلاتفت الابقران ناطق اوسنة ماضية فانک ان فعلت غير ذالک هلکت اهلکت. [داری ان مهم]

د کداے جابرآپ فقهاء بھره میں سے ہیں (دیکھو) جب بھی فتویٰ دینا کتاب وسنت کے مطابق ہی دینا اگرآپ نے اس کے علاوہ (رائے اور قیاس سے) فتویٰ دیا تو تم خود بھی ہلاک ہوگے اور دوسروں کو (جن کوفتویٰ دوگے) بھی ہلاک کروگے۔''

مفسرقرآن حضرت عبداللدبن عباس فظفه

اور تقلید کی بیخ کنی <sub>ب</sub>

حفرت عبداللہ بن عباس ﷺ بھی دوسرے صحابہ کرام کی طرح کتاب و سنت پر بختی سے عمل پیرا ہوتے۔ رائے اور قیاس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ رائے اور قیاس پر ہی تقلید کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ابوالعالیہ الریاحی فرماتے ہیں کہ میں نے



عبدالله بن عباس کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:

ويل للاتباع من عثرات العالم قيل كيف ذالك قال يقول المعالم شيئًا برآيه ثم يجد من هواعلم برسول الله على منه فيترك قوله ذالك تم تمض الاتباع. [اين عبرالرص ١٣/١]]

"بلاکت ہے علاء کے اقوال کی اتباع کرنے والوں کے لئے آپ سے سوال کیا گیا کہ بدیکیے ہوسکتا ہے؟ (کمااء کی اتباع سے آدمی ہلاک ہو

جائے) تو آپ نے فرمایا کہ (بعض اوقات) ایک عالم دین اپنی رائے سے کوئی بات کہد دیتا ہے چر حدیثِ رسول ﷺ کاعلم ہو جانے کے بعد اسے قول کوچھوڑ دیتا ہے اورسنت کی انتاع کرتا ہے مگراس کی تقلید کرنے والا

تو حدیث کے مخالف قول پر ہی عمل کرتا رہتا ہے۔ (حالانکہ اسے تقلید کی بجائے تحقیق کرکے اس کی دلیل معلوم کرنی جائے تھی۔ ) مزید فرماتے ہیں

من احدث رأيا ليسس في كتاب الله و لم تمض به سنة من

رسول الله على الله على ما هو منه اذا لقى الله عزوجل. [اعلام الموقعين ص الم ١٥٨]

"جس شخض نے کتاب اللہ (قرآن مجید) اور سنت رسول اللہ ﷺ (حدیث) کے خلاف اپنی رائے ایجاد کرلی تواس آدمی کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ جب وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو کس حالت

میں ہوگا۔؟''

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے تقلیداوراس کی بنیا درائے اور قیاس کے متعلق کس قدرواضح الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ مقلد کو ہلا کت کے گڑھے سے فکا جانا چاہئے اوراس بات سے بھی ڈرنا چاہئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ کیا کہ قرآن وحدیث پڑمل کیا تھا یا کہ آراءالرجال کی تقلید تو پھر نہ جانے انجام کیا



ہوگا؟اس پراکتفانہیں بلکہ آپ نے صاف صاف فرمادیا:۔

ما من احد الا وهو ماحوذ من كلامه و مردود عليه الارسول الله ﷺ
''كمآ تخضرت ﷺ كفرمان كعلاوه بركسى كقول كوردكيا جاسكتا ہے۔''
ليمنى غيرنبى كى بات كوآ تكھيں بندكر كے تسليم نہيں كيا جاسكتا بلكه ديكھا جائے
گااگر فرمان پيغيبر ﷺ كے مطابق ہے توا منا ورنہ تھكرا ديا جائے گا۔ مگررسول اللہ ﷺ كفرمان كو بغير جبل و حجت كے قبول كيا جائے گا۔

### حفرت اميرمعاويه رفيه اورتقليد كارد

سنہسوار میدانِ سیاست آ بروئے ملت اسلامیہ سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان کی بھی تقلید کارداس انداز سے فرماتے ہیں۔حضرت محمد بن جبیر بن مطعم بیان فرماتے ہیں کو قریش کے ایک وفد کے ہمراہ میں بھی حضرت امیر معاویہ کی سے ایک وفد کے ہمراہ میں بھی حضرت امیر معاویہ کی ایک وفد کے ہمراہ میں بھی حضرت امیر معاویہ کی ایک وفد کے ہمراہ میں بھی حضرت امیر معاویہ کی ایک کار میں ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد وثناء بیان کی اس کے بعد فرمایا:

اما بعد فانه قد بلغنى ان رجالا فيكم يتحدثون باحاديث ليست في كتاب الله و لا توثر عن رسول الله في كتاب الله و لا توثر عن رسول الله في كتاب الله و لا توثر عن رسول الله في كتاب الله و لا توثر عن رسول الله في كتاب الله و لا توثر عن رسول الله و الله و

''اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد (اے قوم قرایش کے لوگو) جمجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھلوگ تم میں سے ایسی با تیں کرتے ہیں جن کا حکم نہ تو کتاب اللہ میں ہے اور نہ ہی وہ سنت سے ثابت ہیں تو (سن لو) تمہارے بیالوگ جاہل ہیں۔''

قار ئین غورفر مائیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺنے کس قدرواضح الفاظ میں رائے اور قیاس کی بنیاد پر کتاب وسنت کی مخالفت کرنے والوں کو جاہل قرار دیا ہے۔ ﴿ احناف کارسول اللہ ﷺ اختلاف ﴿ 156 ﴾ اورلوگوں کواس بات پرمطلع کیا ہے کہ اس جہالت سے بچنا کہیں تم بھی تقلیدی جہالت کے جال میں نہ پیش جانا۔

اور پھرمقلد کہتے بھی اسے ہی ہیں جو جاہل ہوعالم نہ ہو کیونکہ عالم کے لیے تقلید تو خودمقلدین کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوسکتا اگر چہوہ اپنے کو جامع المعقول والمنقول ہی کیوں نہ کہلائے اس لئے کہ تقلید نام ہی جہالت کا ہے کم سے تو اسکادور کا بھی واسط نہیں ہے۔ (کما تقدم)

### حضرت ابوموسیٰ اشعری ﷺ

### یے تقلید کارد

امام ابورجاء العطاردي كهتم بين كه حضرت ابوموى اشعرى الله في في الله الله الله عنده علم فليعلمه الناس و ان لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم فيكون من المتكلفين و يمرق من الدين.

[اعلام الموقعين ص أ/٢٠]

'' کہ جس شخص کے پاس علم ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ علم کے بغیر کوئی بات نہ کرے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ متکلفین سے ہوجائے گا اور دین سے بھی خارج ہوجائے گا۔''

مقلد بھائیو! توجہ کرو کہ صحابی رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص رائے اور قیاس کے مطابق فتو کی دیتا ہے وہ مت کلف اور دین سے خارج ہے یہی وجہ ہے کہ خود ائمہ اربعہ قیاس اور رائے سے منع کرتے تھے۔

اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رائے اور قیاس کو ضروری قرار دے کر صحابی رسول بھٹا کی مخالفت کرلیس بیارائے اور قیاس کو خیر باد کہد کر سنت کے دامن سے وابستہ ہوجا کیں۔

ا ان ان کارسول اللہ بھا ہے اختلاف کی ہو کہ ان اللہ ہو کہ ان کا ہے۔ الایا تو ہے نصیب ہمیں کوئے یار تک

دی و ہے سیب یں وقع یار تک دیکھیں گزر ہو یا نہ ہو اس گل عزار تک

حضرت معاذبن جبل ﷺ

یے تقلید کی تر دید

حضرت معاذبن جبلﷺ نے بڑے زور دارالفاظ میں تقلید کی قباحتوں کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی اس سے بیخنے کا حکم دیا۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

تكون فتن فيكثر فيها المال و يفتح القران حتى يقراه الرجل و المراة و الصغير والكبير والمنافق والمومن فيقراه الرجل فلا يتبع في قول والله لا قرانه علانية فيقراه علانية فلا يتبع في قول والله لا قرانه علانية فيقراه علانية فلا يتبع في خد مسجد او يبتدع كلامًا ليس من كتاب الله و لا من سنة رسول الله في فايا كم و اياه فانه بدعة و ضلالة قاله معاذ ثلاث مرات.

''لینی فتنے بہت ہوں گے مال کی کشرت ہوگی قرآن کی تعلیم عام ہوگی حتی کہ مردعورت' چھوٹے بڑے منافق اور مومن بھی قرآن کو پڑھیں گےلیکن اس پڑمل نہیں کریں گے مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی مگران میں ( بجائے کتاب وسنت کے درس و تدریس کے ) بدعت کا کلام کیا جائے گا جس کا تعلق قرآن مجیداورا حادیث پنجمبر کی سے نہیں ہوگا تو تم اس سے بچو کیونکہ یہ بدعت اور کمراہی ہے حضرت معاذ نے پیکمات تین مرتبہ دھرائے۔'' تعلید قارئین! حضرت معاذ ہے اس فرمان کو بغور پڑھواور غور کروکہ کیا تقلید قارئین! حضرت معاذ ہے۔''

کا ابتداء کے ساتھ ہی امت مسلمہ فتنوں کی لپیٹ میں نہیں آگئی تھی۔؟ اور ان میں سب سے بڑا فتنہ اہل اسلام کا مختلف فرقوں میں تفسیم ہو جانا



تھا(جیسا کہ قاضی ثناءاللہ حنفی نے بھی اقرار کیا ہے )اور بیا یک ایسا فتنہ ہے کہ امت مسلمہ آج تک اتفاق واتحاد کی نعمت سے محروم ہے۔

سے کہ:۔

وہ دن ہوا ہوئے کہ پینہ گلاب تھا
اب عطر بھی ملیں تو محبت کی بُو نہیں
اور پھر آج قر آن مجید کی تعلیم کے لئے جگہ جگہ مدارس قائم ہیں مگر عمل
کرنے والے خال خال نظر آتے ہیں تبلیغی جماعت والے گلی گلی پھررہے ہیں نام
قر آن کا لیتے ہیں گر لوگوں کو حکایات سنانے میں مصروف ہیں اور وہ بھی مسجدوں
میں بے پر یہیں پر بس نہیں بلکہ قر آن مجید سے لوگوں کو دورر کھنے کے لئے قانون
میں کے کہ عام آدمی کوقر آن کے ظاہر پڑھل نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی قر آن و
حدیث کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

پاکستان کی شرعی عدالت کے جسٹس مولاناتقی عثانی فرماتے ہیں: ''جس شخص نے علم دین باقاعدہ حاصل نہ کیا ہواسے قرآن وحدیث کا مطالعہ ماہراستاد کی مدد کے بغیر نہیں کرناچاہئے۔''

[تقليد كي شرعي حيثيت ص ٩١]

یعنی اگر کوئی آ دمی جو کاروباری معاملات میں مصروف ہے یا محنت مزدوری کے میدان میں سرگرم ہے تو اسے اگر وفت مل بھی جائے تو وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہ کرے (کوئی ناول وغیرہ پڑھ لے اس کے لئے اولین فرصت میں تبلیغی نصاب ارواح ثلاث تذکرۃ الرشید' بہشتی زیوروغیرہ بڑے مفیدر ہیں گے کیونکہ ان میں حکایات کے علاوہ چنسی تسکین کا بھی سامان مہیا ہوگا اگر مزیدخوا ہش ہوتو فقہ خفی کی بری کتابوں سے فائدہ اٹھائے) ہاں اگر شوق ہوتو پھر کا روبا رکو خیر باد کہے اور کسی ماہراستاد کی تلاش کرے اگر مل جائے تو اس مدرسہ میں داخلہ لے باد کہے اور کسی ماہراستاد کی تلاش کرے اگر مل جائے تو اس مدرسہ میں داخلہ لے

لے (اس کے لئے دارالعلوم کراچی کوبھی یادر کھیں) ورنہ قرآن وحدیث کے مطالعہ کی جرأت نہ کرے۔

قارئین حضرت معاذبن جبل ﷺ نے کس قدر وضاحت کے ساتھ تین مرتبہ فرمایا کہ یادر کھورائے اور قیاس (تقلید) برعمل بدعت اور گمراہی ہے اس سے

ایک صحابی رسول ﷺ توامت کوتقلید سے بیخنے کامشور دیے مرآج کے بہی خواہ امت کوتقلیدی دلدل میں پھنسانے کے لئے کتابیں تک لکھ ماریں اور گھر گھر بستر اٹھائے پھریں اور امت کی خیرخواہی کا دم بھرتے ہوئے امت کوقر آن وحدیث کے فلاف صف آراء کریں۔

آپ خود ہی اپنی اداؤں یہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی

یہ چندایک صحابہ کرام کے اقوال تھے جن سے واضح طور پرتقلید کا رد ہوتا ہے۔اخصار کی وجہ سے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے ورندا گرصحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعه کیا جائے تو آپ کوتمام صحابہ کرام رہے سنت کی اتباع کا علم اور تقلید کی ایخ کنی

كرتے ہوئے نظرآ كيں گے۔

### تقليد كاردتا بعين عظام سے

جس طرح صحابہ کرام ﷺ تقلید کے سخت خلاف تھے یہاں تک کہ تقلید کو املام کے گرانے اور عیب دار کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔اس طرح تابعین عظام رحمهم الله تعالى رحمة واسعة بهى تقلير كيخت خلاف تنے اختصار كو

ملوظ خاطرر کھتے ہوئے چندایک کبارتا بعین کے اقوال پر ہی اکتفا کروں گا۔

امام تتعبى رحمة الله عليه

امام طعمی رحمة الله عليه كبار تابعين ميں سے ہيں۔ حافظ ابن قيم جوزيه رحمة الله عليه بيان فرماتے ہيں كہ امام صاحب نے ايك سوبيس صحابه كرام سے ملاقات كى الله عليه بياں۔ اس قدر جليل القدر تابعی تقليد كی تائج كئى كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

فینهدم الاسلام بذالک ویثلم. [میزان شعرانی ص ۱/۵۱] امام شعبی فرمایا کرتے تھے عقریب ایسی قوم پیدا ہوگی جودینی امور میں بھی

امام کی سرمایا سرے سے سفریب ایک توم پیدا ہوتی ہودی اوریں ہی رائے اور تیاس کے دوری اسلام منصدم ہو جائے گا۔ اسلام منصدم ہو جائے گا۔ (اسلام ڈھ جائے گا) اور اسلام عیب دار ہوجائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ:

والله لئن اخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال لتحلن الحرام.

[09/1000]

''الله کی قتم اگرتم قیاس کواختیار کرو گے تو تم حلال کوحرام کرو گے اور حرام کو حلال قرار دے دو گے۔'' حلال قرار دے دو گے۔''

یعنی کتاب وسنت کوچھوڑ کرکسی آ دمی کے قیاسی مسائل کواپناؤ گے تو وہ کتاب وسنت کے برخلاف قیاس سے بعض ان چیزوں کو جوحلال ہوں گی حرام کہددیں گے اور بعض حرام کوحلال قرار دے دیں گے۔

مقلد بھائیو! غور کروکہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کرنے سے س انداز سے
منع فرمار ہے ہیں کہ اس سے آ دمی کو حلال اور حرام میں اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور
آج بھی جب ہم فقہ حفیہ پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں شراب (جو کہ اسلام نے حرام کی
ہے) حلال نظر آتی ہے۔ اس طرح نکاح میں ولی کی شرط کوغیر مؤثر قرار دے کر گتی ہی
مسل السبیٹرال کی عن یہ کرخی در کی اور خداہش رستی الدال کہ لیجئے کے خفی ہی کہ حدید م

مسلمان بیٹیوں کی عزت کوخودسری اورخواہش پرستی یا یوں کہہ لیجئے کہ جفیت کی جھینٹ چڑھادیا گیاہے۔( کماسیا تی ان شاءاللہ العزیز )

اس کئے تو کسی نے نقشہ کشی کی ہے۔

كسم مسن فسرج مسحسنة احسات حرامه بابى حنيفة مزير نيك امام صاحب دوسرول كونع كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

لا تجالس اصحاب القياس فتحل حراماً اور تحرم حلالاً اللہ اصحاب القياس فتحل حراماً اور تحرم حلالاً اللہ الموتين ص الم الموتین ص الم

'' کہ اصحاب قیاس (قیاس والوں) کے پاس نہ بیٹھنا ورنہ تو حلال کوحرام یا حرام کوحلال کردیےگا۔''

امام معمی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رائے اور قیاس (جو کہ تقلید کی بنیاد ہے) کے سخت خلاف تھے چنانچہ آپ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

بوا یہم فاصلہ میں العصل اللہ ہوا ہے۔ ''(اے مالک بن مغول) لوگ جو بات تم کوآ تخضرت ﷺ سے بیان

کریں (بعنی اگر حدیث سنائیں) تواس پڑمل کراوراگروہتم کواپی رائے سے کوئی بات بیان کریں تواس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ یعنی عمل حدیث پر ہی کرنارائے اور قیاس کو کوڑا کرکٹ (گندگی) کے ڈھیر پر پھینک دینا۔ (کہ خلاف حدیث قول اس لائق ہے)''

مزیدسنیئے ۔امام صالح بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام تعلی سے نکاح کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

ان اخبو تک بو آی فبل علیہ [اعلام الرقعین ص ا/۲۳]
''اگر میں اپنی رائے سے تجھ کو بیر مسئلہ بتاؤں تو اس پر (میری رائے پر)

پیشاب کردینا۔''

قارئین غور کروجوآ دمی ایک سومیس (۱۲۰) صحابه کرام سے ملا قات کا شرف

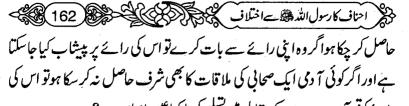

رائے کوقر آن وحدیث کے مقابلہ میں شلیم کرنا کیاعین ایمان ہے؟

نہ تم سمجھے نہ ہم آئے کہیں سے
پینہ پوچھیئے اپنی جبیں سے

قاضى شريح كندى رحمة اللهعليه

قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مخص ہیں جن کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اللہ نے قضا کے منصب پرمقرر کیا تھا۔ سنت پرعمل کرنے کے شدت سے داعی سے جن سے تقلید کار دازخود ہوجا تا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ان السنة سبقت قياسكم فاتبعوا و لا تبتدعوا فانكم لن تضلوا ما اخذتم بالاثر.

رايقاظ صمار

بیشک سنت تمہارے قیاس سے پہلے وجود میں آپکی ہےتم اس سنت کی پیروی کرواور بدعت (قیاس) کے پیچھے مت بھا گولیس جب تک تم سنت پرعمل کرو گراہ نہیں ہوگے۔(اور جب سنت کوچھوڑ کر آراءالر جال کی تقلید کروگے تو گراہ ہو جاؤگے۔) مزید فرماتے ہیں:

ان السنة هي سيف قياسكم. [هيت النقرص ٢٣]

'' کہ بیٹک سنت تہارے قیاس کے لئے ایک تلوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سنت کی تلوار کے آگے مقلد کے قیاس کا بت نہیں تھہر سکتا۔ (ان شاءاللہ)

محمد بن سيرين رحمة الله عليه

يمشهور تابعين ميں سے ہيں آپ قياس يعن تقليد كى بيخ كنى ان الفاظ ميں

القياس شؤم اوّل من قاس ابليسس فهلك و انما عبدت

الشمس والقمر بالمقاييس. يا اعلام الموقعين ص ا/٢٥٣]

'' قیاس منحوں چیز ہے سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان تھا اور وہ

قیاس کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوا اور (یا در کھو) اس منحوس قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور حیا ند کی عبادت کی گئی۔''

مزید تقلید کی بیخ کئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

كانوا يرون انه على الطريق مادام على الاثر.

[القاظ صما]

'' کہلوگ اس وقت تک سیدھے راستے پر رہیں گے جب تک حدیث پر عمل کریں گے ( اور جب حدیث کوچھوڑ کر رائے اور قیاس والوں کی تقلید

کریں گےتو گمراہ ہوجائیں گے۔)''

قارئین غورفر مائیں امام ابن سیرین نے کس طرح صاف الفاظ میں تقلید کی قباحتوں کو بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی بطور مثال تقلید کی بنیاد رکھنے ( پہلے قیاس

با حوں تو بیان سرمایا ہے اور ساتھ ہی جنور سمان علیدی جبیاد رکھے و چہتے دیا ں کرنے ) والے شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی تو اس نا مراد قیاس (جو تقلید کی اصل جڑہے ) کی وجہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا ہے۔

لوگو! آؤ کتاب دسنت کی ضیا پاشیوں ہے اپنے کومنور کرلو کہ صراط متنقیم انہی کرنوں سے نظر آئے گا اور یا در کھواگر تقلید کے اندھیروں میں پھنس گئے تو تبھی بھی منزل (صراط متنقیم) کو حاصل نہیں کرسکو گے۔

> سمجھ کر چھیٹر اے مشاطہ اس کی زلف پرخم کو خدا کے واسطے برہم نہ کر اسباب عالم کو

### امام حسن بصرى رحمة الله عليه

آپی ذات کسی تعارف کی مختاج نہیں کہ آپ اہل علم میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں خصوصاً تقویٰ و پر ہیز گاری میں آپ کا مقام کسی سے خفی نہیں ہے آپ تقلید کی قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

انسما هلک من کان قبلکم حین تشعبت بهم السبل و حادوا عن الطریق فتر کوا الاثار و قالو افی الدین برایهم فضلوا و اضلوا.

"بیشک پہلے لوگ صرف اس لئے گراہ ہوئے کہ انہوں نے مختلف رستوں کو اپنایا (جیسے آج کل حفیٰ شافعیٰ مالکی عنبلیٰ جعفریٰ قادری وغیرہ وغیرہ بیں) اور صراط منتقیم سے ہٹ گئے اور آثار کو چھوڑ دیا اور دین میں رائے زنی کی اور جس کی وجہ سے ) خور بھی گراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا۔"

#### حضرت عروه بن زبيررحمة اللدعليه

آپ حضرت ابو بمرصدیق کنواسے بیں اور مدینه منوره کے مفتی بھی رہے ہیں آپ نے بھی تقلید کو گرائی کا سبب قرار دیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ ما زال امر بنی اسرائیل معتدلاً حتی نشافیهم المولدون ابنا سبایا الامم فاحذ وافیهم بالرای فاضلوهم.

[اعلام الموقعين ص الهم ك]

'' بن اسرائیل اس وقت تک سید ہے دستے (ہدایت) پر ہے جب تک کہ ان میں قید یوں کی اولا دلوگ پیدا نہ ہوئے (مگر جب قید یوں کی اولا و بیدا ہوئی) تو انہوں نے (آسانی کتاب توراۃ کوچھوڑ کر) قیاس سے کام لیا جس کی وجہ سے انہوں نے ان (بنی اسرائیل) کو گمراہ کردیا۔''



توراة کوچھوڑ کررائے اور قیاس والوں کی تقلید کی تو وہ گمراہ ہوگئے۔

آج بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں میں گراہی کا نیج تقلید نے بویا ہے جب کہ مسلمانوں میں گراہی کا نیج تقلید نے بویا ہے جب تک نامرادتقلید نے جمن ہیں لیا تھااس وقت تک لوگ کتاب وسنت پر ہی عمل کرتے تھے گر جب تقلید کا منحوں چرہ سامنے آیا تو لوگوں نے بردی دیدہ دلیری سے تقلید کا سہارا لے کرقر آن وحدیث کو تھکرانا شروع کر دیا اور آن خضرت بھی کے اس فرمان (کہتم ضرور بنی اسرائیل کے تقشِ قدم پرچلو گے) کی عملی تصویر پیش کردی ( ما قال الرسول بھی صدق )

محربن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه

امام زہری نے بھی سنت کو چھوڑ کررائے کو اپنانے کی قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

ان اليهود والنصارى انما انسلخوا من العلم الذى بايديهم حين اتبعو الرأى واخذ وافيه. [اعلام الوقعين ص الهم]

"بیشک یہود ونصاری علم سے خالی ہوگئے جوان کے پاس تھا جب انہوں نے رائے کی پیروی کی اور اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے

قارئین یہودیوں نے قیاس بیکیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہفتہ کے دن محیلیاں پکڑنے سے منع فرمایا ہے اگر ہم حیلہ سازی سے کام لیتے ہوئے شکار کا طریقہ تبدیل کرلیں تو درست ہے مگر اللہ تعالی کا تھم اس وجہ سے بھی یا مال ہو گیا جس کی وجہ سے

سریں و درست ہے سرائلد تعالی ہے ہیں جبہت میں پان کر ہی ہوتا ہے۔ الله تعالی کوغصه آگیا تو الله تعالی نے انہیں بندر بنا دیا جسیا کہ قرآن مجید میں موجود

ہے(حنفی حضرات کے لئے مقام َکر ہےجنہوں نے حیلہ سازی کی دکان ہی نہیں بلکہ



حضرت مسروق بن اجدع رحمة الله عليه

آپ حضرت عبدالله بن مسعود رفی کے شاگر دخاص بیں آپ بھی اپنے استاد محترم کی طرح تقلید سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اياكم والقياس والرأى فان الرأى قديزل

"كدرائے اور قیاس سے بچواس لئے كدان كواپنانے سے آدمی مراہ ہوجا تاہے۔"
[اعلام الرقعین ص ا/ ۲۵۷]

ایک دفعہ آپ سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا" لا ادری" میں نہیں جانا تو آپ سے کہا گیا آپ اپنی دائے سے قیاس کر کے بتا کیں تو آپ نے فرمایا" احساف اتسال قدمی" میں ڈرتا ہوں کہ ہیں میراقدم نہ پھسل جائے (یعنی میں گراہ نہ ہوجاؤں۔)

امام معنی رحمة الله عليه فرمات بي كه مين نے ايك دفعه سنا آپ فرمار به من الله الله عليه فرمار به الله الله بين كروں كا - آپ سے الله الله بين كروں كا - آپ سے كہا گيا كہ كيوں آپ اليا كيون بين كريں گے؟ تو آپ نے فرمايا" اخشى ان تول قدمى " ميں دُرتا ہوں كہ بين ميرا قدم نہ سل جائے۔

حضرت ابووائل شفيق بن سلمه رحمة الله عليه

آپ بھی مشہور تابعی ہیں آپ اس قدر تقلید کے خلاف تھے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی مجلس سے بھی منع فرمایا ہے جو کتاب وسنت کے مقابلہ میں رائے اور قیاس کواہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

اياك و مجالسة من يقول ارأيت ارأيت.

''تم ایسے لوگوں کی مجلسوں سے خود کو بچاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ میراخیال ہیہے''
قارئین!غور فرمائیں بہ تقلید کتی نامراد چیز ہے کہ جس کی تر دید قرآن مجید
نے کی خود ناطق وحی کی زبان مبارک سے بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ پھر صحابہ
کرام نے اس کارد کیا تابعین نے بھی اس کی قباحتوں کا ذکر کیا۔خودان ائمہ عظام نے
تقلید کی تر دید کی جن ائمہ کی تقلید آج معاشرے میں رائے ہے۔ قرآنی آیات'
احادیث اوراقوال صحابہ کی طرح ردتقلید میں اور بھی بہت سے تابعین کے اقوال تھ گر
اختصار کو کمحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ مقصود صرف بات سمجھانا ہے
ور نہ جب میں تقلید کے خلاف آیات واحادیث اور اسلاف واخلاف کے اقوال کو

ساری دنیا ہے میری سارا زمانہ میرا جس کو سنتا ہوں وہ کہتا ہے فسانہ میرا

### رَدِّ تَقْلَيدِ

### براجماع اورمقلدين كي بدديانتي

قارئین! آپ نے بالنفصیل ملاحظہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کس قدرتقلید کے خلاف تھے اور پھر تع تابعین وفقہائے امت سے بھی تقلید کی تردیدوارد ہے۔خودائمہ اربعہ کہ جن کی تقلید آج رائج ہے نے بھی تقلید کی تردید کی ہے ( کماسیاتی ان شاء اللہ العزیز)

#### شاه ولى الله صاحب ناقل بين كه:

قدصح اجماع الصحابة كلهم اولهم عن اخرهم و اجماع التابعين اولهم عن احرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد



احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فياخذه كله.

[عقدالجيد ص٠٢]

'' کہ تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین کا اس بات پراجماع ہو چکا ہے کہ ہر انسان تقلید سے خود بھی بازر ہے اور دوسروں کو بھی منع کرے کہ اپنے دوریا گزشتہ زمانہ کے کسی آ دمی کی تقلید نہ کی جائے۔''

گرمقلدین نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر کے تاریخ سے
بددیانتی کی ہے کہ صحابہ کرام و تابعین بھی مقلد تھے یا انہوں نے تقلید کا تھم دیا ہے
جالا نکہ مولا نااشرف علی تھا نوی حنفی (اور بیا یے حنفی تھے کہتے ہیں کہ قول مجتہد کوچھوڑ
کر صحیح صریح حدیث پر عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا) فرماتے ہیں کہ ۔ تقلید شخصی پر تو
کبھی اجماع بھی نہیں ہوا۔

آند کہ ۃ الرشد ص السام

مزيدسيّن امام العصر حافظ ابن حزم رحمة الشعلية فرمات بين: الاجماع على النهى عن التقليد [ارثادالول مهم]

"كتقليد ك خلاف اجماع موچكا ب-"

### تقلدكارة

### ائمه عظام اورعلمائے امت سے

قارئین آیے اب آپ کی ملاقات ان ائمہ عظام سے کراؤں کہ جن کی تقلید کا دم آج کے مقلدین دن رات بھرتے رہتے ہیں اور پھراس کے ساتھ ساتھ ریگر علائے کرام کے اقوال بھی نقل کروں گا تا کہ آپ پر بید حقیقت آشکارا ہوجائے کہ تقلید کو خیر القرون میں پند نہیں کیا گیا اور اگر تقلید کرنا جائز ہوتی تو خیر القرون کے مسلمان ضرور تقلید کرتے حالا نکہ اور لوگ تو در کنارخودان لوگونے تقلید کی تر دید کی ہے جنہیں آج مقلد ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی جاتی ہے اور جن لوگوں پر فقہ کا

وقد كان الائمة المجتهدون كلهم يحثون اصحابهم على العمل بنظاهر الكتاب والسنة ويقولون اذرأيتم كلامنا يخالف ظاهر الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائط. [يران شعران من المسما

"کہ بیٹک تمام ائمہ مجہدین اپنے اصحاب کو کتاب وسنت کے ظاہر پڑمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب تم ہمارے کلام کو کتاب وسنت کے ظاہر کے خلاف پاؤ تو کتاب وسنت پڑمل کرنا اور ہمارے کلام کود یوار پردے مارنا۔"

ائمہ مجہدین (بشمول امام ابوطنینہ ) کا یقول کس قدر تقلید کی نیخ کئی کرتا ہے کہ کتاب وسنت کے ظاہر پڑ عمل کیا جائے گا رائے اور قیاس پڑ ہیں۔ مگر آج حفی مقلدین ہیں کہ اس بات کا ڈھنڈورا پٹتے ہیں کہ کتاب وسنت کے ظاہر پڑ عمل نہیں ہو سکتا۔ میری ایسے ففی حضرات سے درخواست ہے کہ در مختار کا پیشعر بھی یا در کھنا۔

فیلے سنة رہنے اعداد رمال

عسلسی مسن رد قسول ابسی حسنسفة شاه ولی الله صاحب محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں۔

فان هو لاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد هم و تقليد غير هم و عندالجيد ما الم

''بیتک تمام فقہاءنے اپنی اور اپنے غیر کی تقلید سے منع فر مایا ہے۔'' اس طرح فقالی کا بن تیمید میں مرقوم ہے کہ

قدثبت عنهم (عن الفقهاء الاربعة) را الله م نهوا الناس عن

تقليد هم وامروا اذا راؤقولاً في الكتاب والسنة اقوى من قولهم ان ياخذوا بمادل عليه الكتاب والسنة ويدعوا اقوالهم والهم الكتاب والسنة ويدعوا اقوالهم المنافقة النقد ص١٥٠]

''ائمدار بعدسے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی تقلید سے منع کیا ہے اوران (لوگوں) کو یہی تھم دیا ہے کہ جب ان کو کتاب وسنت سے کوئی بات ہمارے اقوال سے قوی نظر آئے تو کتاب وسنت پڑمل کرنا اور ہمارے اقوال کوچھوڑ دینا۔''

قارئین آپنے ملاحظہ فرمایا کہ ائمہ اربعہ بھی تقلید کے حق میں نہیں بلکہ خلاف ہی تھے۔اب آپئے ائمہ کرام کی زبانی تقلید کی تر دید سنیئے ۔

امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي رحمة الله عليه

صاحب ہدایہ (ہدایہ کے مصنف) نے روضۃ العلماء میں نقل کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ سے سوال کیا گیا کہ جب آپ کا قول کتاب وسنت کے خلاف ہوتو کیا کیا جائے یا آپ کے قول پر؟) تو کلاف ہوتو کیا کیا جائے یا آپ کے قول پر؟) تو آپ نے فرمایا میرے قول کوچھوڑ کر کتاب وسنت پڑمل کیا جائے چنا نچے ملاحظ فرمائیں فرماتے ہیں:

اذقلت قولا و كتاب الله يخالفه قال اتركوا قولى بكتاب الله فقيل اذا كان خبر الرسول على يخالفه قال اتركوا قولى بخبر رسول الله على فقيل اذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولى بقول الصحابة.

وعقرالجير ص١٩٠

"کہ جب آپ کا قول کتاب اللہ (قرآن مجید) کے خلاف ہوتو۔ آپ نے فرمایا میرے قول کو کتاب اللہ کے مقابلہ میں چھوڑ دو۔ (پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ) جب آپ کا قول حدیث پنیمر کے خلاف ہوتو۔آپ فرمایا حدیث کے مقابلہ میں میرے قول کو چھوڑ دو (پھر تیسرا سوال کیا گیا کہ) جب آپ کا قول کسی صحابی رسول کے خلاف ہوتو۔آپ نے جواب دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ میمم اجھین کے مقابلہ میں میرے قول کوردکردو۔''

امام صاحب نے کتاب وسنت اور آثار صحابہ کے مقابلہ میں اپنے قول کو چھوڑنے کا حکم دے کر کس طرح تقلید کی نئے کئی کی ہے۔

چھوڑنے کا حکم دے کر کس طرح تقلید کی نئے کئی کی ہے۔

گرآج کے دور کے مقلدین بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں:

نحن المقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفة.

'' کہ ہم تقلید کی وجہ سے حدیث پڑمل نہیں کریں گے کیونکہ ہم پرامام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے جس کامعنی ہے ہوا کہ حدیث پڑمل کرنا واجب نہیں۔''

بلاشبہ بیلوگ امام ابوصنیفہ کی صراحنا مخالفت کرتے ہیں اور شاید انہیں اپناہی بنایا ہوا قانون یا دنیں رہا کہ:

فسلسعنة ربسنا اعسداد رمسل
عسلسی من رد قبول ابسی حسیفة
اوریا پھرخود ہی اپنے بنائے ہوئے اصول کو بوقتِ ضرورت توڑ ڈالتے
ہیں۔ویسے مؤخر الذکر بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ فقہ حنی کی کتب میں بھی
الی کی مثالیں ہیں کہ کسی بات کو بطور اصول تسلیم کرلیا گر جب کسی دوسرے مقام پر
وہی اصول ان کے خلاف ہوگیا تواسے چھوڑ کراس کی جگہ نیا اصول وضع کرلیا۔

اگٹرائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ دیکھا مجھے تو چھوڑ دیئے مسکرا کے ہاتھ



امام صاحب مزید فرماتے ہیں:

ماجاء عن رسول الله على المراس و العين و ماجاء عن اصحابه اخترنا و ما كان من غير ذالك فنحن رجال و هم رجال. [الخقرالوط من عنوني والمناسم المناسم المناسم

'' کہ حدیث تو سرآ تھوں پراورا قوال صحابہ میں ہم کواختیار ہے اور جوان کے بعد والے (تابعین) ہیں تو وہ بھی ہماری طرح کے آدمی ہیں اگر ہم چاہیں گے تو ان کی بات کو قبول کرلیں گے اور اگر چاہیں گے تو رد کردیں گے۔''

ال بات كواما مصاحب كى زبانى مزيدوضا حت سينيئ آپ قرمات بيل كه اخد بكتاب الله فان لم اجدبسنة رسول الله في فان لم اجد فى كتاب الله و لا فى سنة رسول الله في اخذ بقول اصحابه ثم اخذ بقول من شئت منهم و لا اخرج من بقول من شئت منهم و لا اخرج من قولهم الى قول غير هم فاما اذانتهى الامر الى ابراهيم والمسعبى و ابن سيرين والحسن و عطاء و سعيد بن المسيب و عد رجالا

من التابعين فقوم اجتهدوا و انا اجتهد كما اجتهدوا الله من التابعين فقوم اجتهدوا و انا اجتهد كما اجتهدوا الله مصطفی الله من (سب سے پہلے) میں كتاب الله سے مسئدلوں كا چرحد بث مصطفی الله سے پعرصحابہ كرام كا متفقہ نتو كا بھى قابل تبول ہے۔ اختلاف كى صورت ميں كہمى بھى ميں جماعت صحابہ سے خارج نہ ہوں گاتر جيحا پئى پيند كے مسئلہ كو دوں گا۔ گر ہاں جب ابرا ہم ختی امام ضعی محمد بن سیرین حسن بھرئ سعید بن مستب اور عطاء وغیرہ تابعین كى بات ہوگى تو پھر میں بھى انہى لوگوں (تابعین) كى طرح اجتها دكروں گا جيسا كه انہوں نے اجتها دكيا كيونكه به (تابعین) بھى بنفسه جمتهد تص مقلد نہ تھے۔

امام صاحب نے دوسروں کو بھی اپنی تقلید سے منع فرمایا ہے۔ چنانچے فرماتے

لا يحل لا حد أن ياخذ بقول ما لم يعلم من أين قلته و نهى عن التقليد. [مقدم عمرة الرعاميم ٩]

'' کہ کسی آ دمی کے لئے بیدطلال نہیں کہ میرے کسی ایسے قول کودلیل بنائے جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں کہ میں نے کہاں سے کہا ہے؟ اور تقلید سے بھی منع فرمایا''

امام صاحب کے الفاظ کس قدرواضح ہیں کہ جس آ دمی کو بیم علوم نہیں کہ میں نے کون می قر آنی آیت یا صدیث پیٹمبر ﷺ سے بیفتوی دیا ہے تو وہ آ دمی میرے قول (فتویٰ) کو ہرگز دلیل نہ بنائے۔

بھائیو! امام صاحب نے تو تقلید ہے منع فرما دیا ہے مگر آ پ ہیں کہ امام صاحب کی نافر مانی کرتے ہوئے ان کی تقلید پر جے ہوئے ہو۔

ذرااور آگے چلیئے اور امام صاحب کا ایک اور قول ملاحظہ فرمائیں جس نے تقلید کی دھجیاں بھیر کرمقلدین کے فدہب کوز مین بوس کردیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ایاکم و القول فی دین الله تعالی بالرأی و علیکم باتباع السنة

فمن خوج عنها صل. [ميران عراني من ١٨٥]

" كداك لوكو! دين الهي مين رائے سے بات كرنے سے بچواورسنت (رسول اللہ ﷺ) كى اتباع كروكيونكہ جوآ دى سنت سے نكل گيا (يعنى جس

نے سنت کو چھوڑ دیا) وہ گمراہ ہو گیا۔"

بناؤمقلد بھائیواب بھی اس بات میں کوئی شک ہے کہ امام صاحب نے خود اللہ سے منع فرمایا ہے۔ مزید سننے '' تقلید سے منع فرمایا ہے۔ اللہ علیہ نے فرمایا :



لا تقلد نبی و لا تقلدن ما لکا و لا غیره و خذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب و السنة. [بحاله هیمته الفقه ۵۳۵]

د کمنهٔ میری تقلید کرنا اور نه بی امام ما لک (رحمة الله علیه) کی اور نه بی اس کے علاوہ کسی دوسرے مجتمد کی (بلکه) کتاب وسنت سے احکام کو لینا جہاں سے (ان مجتمدین) نے لئے ہیں۔"

امام صاحب کے ردتقلید میں اقوال تو بہت ہیں گراختصار کو کھوظ رکھتے ہوئے انہی پراکتفا کرتا ہوں۔

امام مدينة امام ما لك رحمة الله عليه

جبل عزم واستقلال امام مدیندامام ما لک رحمة الله علیه تقلید کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

انما انا بشرا حطى واصيب فانظر وافى رأى فكل ما وافى الكتاب وافق الكتاب والسنة فحذ وابه و ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. [الخفرالوط المايوا

"بیشک میں ایک بشر ہوں میں درست بھی کہتا ہوں اور بھی (بتقاضائے بشریت) مجھ نے مططی بھی ہوجاتی ہے۔ پستم میر نے قول کو کتاب دسنت پر پر کھواورا گرمیرا قول کتاب دسنت کے مطابق ہوتو قبول کر لیناورنہ چھوڑ دیتا۔"

امام صاحب رحمة الله عليه نے كيے واضح الفاظ ميں لوگوں كوائي تقليد سے منع فرمايا ہے مگر افسوس ان مقلدين پر جوامام صاحب كوبرت بھى جانتے ہيں مگران كے قول كوم تعلى راه نہيں بناتے ہے ہے جب تحقیق كى روح دل سے تكل جائے اور تقليد كا مرده خمير باتى رہ جائے تو پھر بقول عبداللہ بن معتمر "لا فرق بين بهيمة تنقاد و

انسان يقلد"\_" چوپائ اورمقلدانسان مين فرق باتى نهيس ريتا-"



[اعلام الموقعين ص الاعدا]

امام صاحب رحمة الله عليه كے بياس ايك وفعه امام فعنبي رحمة الله عليه تشریف لے جاتے ہیں اس وقت امام مالک رحمۃ الله علیه اپنی زندگی کے آخری سانس کممل کررہے تھے اور رورہے تھے امام تعبنی نے سوال کیا کہ امام صاحب کیوں رورہے ہو؟ تو امام مالک رحمۃ الله عليہ نے حسرت بھرے الفاظ ميں جواب ديا كه تعنبی مجھ سے یو چھر ہے ہو کہ میں رو کیوں رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ مجھ سے بڑھ کر بھی رونے کا کوئی حقدارہے؟

والله لوددت انى ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالراى سوطًا وقـد كـانـت لي السعة فيما قد سبقت اليه و ليتني لم افت بالراى. [اعلام المقعين ص ا/ 23]

"الله تعالى كى قتم ميں يه پيند كرتا موں كه مجھے براس فتوىٰ كے بدلے ميں جومیں نے اپنی رائے ہے دیا ہے ایک ایک کوڑا مارا جاتا اور بیمیرے لئے رائے سے فتویٰ دینے سے آسان تر تھا۔

ہائے کاش! کہ میں رائے سے فتوی بازی نہ کرتا۔''

امام ما لک رحمة الله عليه سنت کی اہميت اور تقليد کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مسامسن احبدالا ومساحوذمن كلاميه ومردود عليبهالا رسول الله ﷺ.

[عقدالجيد ص١٢٢]

"كەرسول الله ﷺ كے علاوہ بركسى كے قول يومل بھى كيا جاسكتا ہے اوراس كورد بھى كيا جاسكتا ہے۔ مرايك آنخضرت عظاكا قول ايباہے كہ جس كورد نہیں کیا جاسکتا۔''



# امام الاتقيأ امام محمر بن ادريس شافعي رحمة الله عليه

امام شافعی رحمة الله علیه ان نابعه روز گارشخصیات میں سے ایک ہیں جواپی ذات میں ایک ادارہ اور انجمن کی حیثیت رکھتی ہیں آپ بہت سے علوم پر دستری رکھنے کے ساتھ ساتھ منکرین حدیث اور اہل الرائے کے بارے میں سخت ترین مؤقف رکھتے تھے۔

ایک دفعہ کی آ دمی نے آپ سے کوئی مسله دریافت کیا تو آپ نے جواب میں حدیث بیان فرمائی تو اس شخص ( سائل ) نے کہا کہ اے ابوعبداللہ ( امام شافعی کی كنيت)اس مين آپ كى رائے كيا ہے تو آپ نے جوابا فرمايا:

اتىرانىي مشىركىا اوترى في وسطى زنارا اوتراني خارجًا من كنسة نعم اخذب اخذبه اخذبه و ذالك الفرض على كل مسلم. [الخفرالوسم ٢٥]

"كەكياتو مجھےمشركين سے خيال كرتا ہے يا تيرا خيال بيہ كم ميں كوئى خارجیوں میں ہے ہوں (جوحدیث جھوڑ کررائے کا اظہار کروں) ہاں میں اس مدیث پرفتویٰ دیتا ہوں ہاں میں مدیث پر ہی فتویٰ دیتا ہوں ہاں میں امام الانبياء ﷺ كے فرمان پر ہى فتوى ديتا ہوں اور ہرمسلمان پر بھى يہى فرض ہے کہ وہ رائے اور قیاس ( تقلید ) کوچھوڑ کرحدیث پڑمل کرے' امام شافعی رحمة الله عليه فرمات ين

اذصح الحديث فهو مذهبي واذا رأيتم كلامي يخالف الحديث واضربوا بكلامي الحائط.

[عقدالجيد ص١٢٢]

'' کسیح حدیث میراند ب باور جبتم میرے قول کو حدیث کے خلاف

پاؤمیرے قول کو (اٹھاکر) دیوار پردے مارو۔ (اور صدیث پڑھل کرلو)
اذا وجد تم فی کتابی خلاف سنة رسول الله علی فقولوا
ودعوا ما قلت. [هیت الفتر ۵۵]

"که جبتم میری کتاب میں میرا کوئی قول خلاف سنت دیکھوتو میرے قول کوچھوڑ دواور کتاب وسنت کے موافق بات کہو۔"

ايك دفعة بنف أمام ابراجيم المزنى كوفر مايا:

یا ابراهیم لا تقلدنی فی کل ما اقول وانظر فی ذالک لنفسک و کان یقول رضی الله تعالیٰ عنه لا حجه فی قول احد دون رسول الله الله و ان کشروا ولا فی قیاس و لا فی شی و ما ثم الاطاعة الله و رسوله بالتسلیم.

[جمة الله البالدم ا/ ١٥٤]

''کا اراہیم ہر بات میں میری تقلید نہ کرنا اور اپنی نجات کی بھی فکر کرنا یہ دین ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کھی کے علاوہ کس دوسرے کا قول جحت نہیں ہوسکتا اگر چہ کہنے والے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ نہ قیاس میں نہ کسی اور چیز میں بلکہ واجب صرف اللہ تعالی اور رسول اللہ کھیا کی اطاعت وفرما نبرداری ہے۔ (کسی کی تقلید نہیں)

''لوگواس بات پر گواہ بن جاؤ کہ میں اپنے قول کو چھوڑ کر حدیث رسول ﷺ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اگر چہ قبر میں میری ہڈیاں بھی بوسیدہ کیوں نہ ہوجا کیں۔''



امام المل حق احمد بن طبل رحمة الله عليه

امام احد بن طبل رحمة الله عليه وه شخصيت بين كه جو حديث مصطفی و الله عليه وه شخصيت بين كه جو حديث مصطفی و الله علم آت مطابق بر ظالم حكمران كے سامنے كلم حق كه كرافضل ترين جهادكرتے ہوئے نظر آت بين اس كے لئے اگر چة تشدد سميت قيد و بندك صعوبتيں بى برداشت كيول نه كر تا پڑي حق كه جنازه بھى آپ كا جيل كى كو هُرى سے اٹھا يا گيا۔ آپ تقليد كے بڑے سخت خالفين ميں سے ايك بين آپ فرماتے بين:

لا تكاد ترى احدًا نظر في الرأى الا و في قلبه وغل [اعلام الرقعين ص الم

'' کہ جب بھی کوئی آ دی کماب وسنت کوچھوڑ کررائے کو اپنا تا ہے تواس کے دل میں خرابی بیدا ہوجاتی ہے۔''

ا ما ابو بمر مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن صنبل کوسنا۔

على اصحاب القياس و يتكلم فيه بكلام شديد.

[اعلام الموقعين ص ٢٥٤]

''آپ قیاس والوں کو برا کہتے تھے اور ان کے بارے میں بڑی سخت کلام فرماتے تھے۔''

ایک دفعدامام صاحب رحمة الله علیه نے ایک آدی کوفر مایا

لا تقلد نى ولا تقلدن مالكا و لا الاوزاعى و لا النخعى ولا غيرهم و خذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب والسنة. ومتداجير من الكتاب والسنة

'' کہ نہتم میری تقلید کرواور نہ ہی مالک ٔ اوزاعی اور نخعی وغیرہ کی بلکہ مسائل کو کتاب وسنت سے حاصل کرو جہاں سے ان ( ائمہ مجتبدین ) نے حاصل کئے۔''



قارئین آپ نے غور فر مایا کہ ائمہ اربعہ نے صاف صاف اوگوں کو اپنی یا
اپنے غیر کی تقلید سے منع فر مایا ہے اور تقلید سے سخت نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اب
مقلدین حضرات کے لئے لحے فکر ہے ہے کہ جن ائمہ کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ تو خود ہی
تقلید کی نیخ کنی کرتے ہوئے دکھائی ویتے ہیں کہیں قیامت کے دن اس وقت اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی ندا تھانا پڑے کہ جب بیتمام ائمہ جبھدین ان کے تقلید کی
ذہب کا انکار کرویں گے۔

زنداں سے دیکھیں یا عروج دار سے دیکھیں تہمیں رسوا سربازار عالم ہم بھی دیکھیں گے



## تقليد كى ترديد

#### فقہاء وعلمائے امت کے اقوال سے

امام ابو بوسف رحمة الله عليه

ام م ابو یوسف رحمة الله علیه کامقام احناف کنز دیک امام ابوحنیف دحمة الله علیه کامی ابو یوسف رحمة الله علیه کامی مقاله بون کے بعد سب سے بڑھ کر ہے آپ نے امام ابوحنیفہ سے خالفت کی ہے آج بھی نقہ حفیٰ کی بڑی کے باوجود سین کر وں مسائل میں امام ابوحنیفہ سے خالفت کی ہے آج بھی نقہ حفیٰ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ اختلاف آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔اس سے بھی تقلید کا رد ہوتا ہے۔ گرامام صاحب کی زبانی سنے فرماتے ہیں:

لايحل لا حدان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلناة.

[القاظ المراه]

'' کہ کسی آ دمی کے لئے بیرجائز نہیں کہ وہ ہمارے قول کی دلیل معلوم کئے بغیر فتو کی دے۔''

ہرمسکد میں فتوی دیتے وقت تحقیق کی جائے نہ کہ یہ کہہ کرفتوی صادر کر دیا جائے کہ اس میں امام ابو یوسف نے بیفر مایا ہے نہیں بلکہ تحقیق کرے اگر ہمارا قول کتاب وسنت کے موافق ہوتو بجاور نہ کتاب وسنت پرفتوی دیا جائے اور ہمارے قول کو جھوڑ دیا جائے۔

تارئین!غورفرمائیں امام صاحب عقیق کا حکم دے رہے ہیں اور یہ بات آپ تفصیل سے پڑھ بچے ہیں کہ حقیق اور تقلید دونوں باہم متعارض اور متضاد ہیں۔ جب تحقیق ہوگی تو تقلیز نہیں ہوگی۔



# أمام محمد رحمة اللدعليه

امام محمد بن حسن شیبانی رحمة الله علیه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کے خاص شاگردوں میں سے ہیں آپ تقلید کی بیخ کنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

لو جاز التقليد كان من مضى من قبل ابى حنيفة مثل الحسن البصرى و ابراهيم النخعى رحمهما الله أحرى ان يقلدوا.

[مبسوط سرخی ص ۱۲\_۲۸]

''اگرامام ابوحنیفه کی تقلید جائز ہوتی تو وہ لوگ تقلید کے زیادہ حق دار تھے جو پہلے گزر چکے ہیں مثلاً حسن بھری اور ابراہیم نخعی (نخعی صاحب امام ابوحنیفه کے استاد ہیں۔)''

#### امام زفررحمة اللدعليه

امام زفر بھی امام ابوحنیفہ کے خاص تلامٰدہ میں سے ایک ہیں آپ تقلید کا رو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

انهما ناخذ بالرأى اذا لم نجد الاثر فاذا جاء الاثر تركنا الرأى

و عملنا بالاثر. [القاظ ٥٢٠]

'' بیشک ہم رائے پراس وقت عمل کرتے ہیں جب ہمیں حدیث نہیں ملتی اور جب ہمیں حدیث مل جاتی ہے تو ہم اپنی رائے کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتے ہیں''

#### عبداللدبن مبارك رحمة اللهعليه

حضرت عبداللہ بن مبارک امام ابو صنیفہ کے شاگروں میں سے ہیں مگر صدیث پر بردی سختی سے عمل کرتے تھے حتی کہ ایک دفعہ کوفہ میں آپ نماز میں امام



ایک دفعہ آ پ سفر کے لئے روانہ ہوئے تو محمد بن خا قان کہتے ہیں ہم نے کہا:

اوصنا فقال لا تتخذوا الرأى امامًا

[اعلام الموقعين ص ا/ ٢٥]

'' کہ میں کوئی وصیت فرماؤ تو آپ نے فرمایا کہ دائے کوامام نہ بنانا۔ (بلکہ کتاب وسنت پڑل کرنا کیونکہ اس پڑل کرنے کا تھم ہے دائے اور قیاس پر عمل کرنے کا تھم ہے دائے اور قیاس پر عمل کرنے کا نہیں۔)''

ملاعلى قارى حنفى

ملاعلی قاری متعصب حنی تصانبوں نے مشکوۃ کی شرح کمھی ہے۔جس میں احادیث کو حنفیت کے قالب میں و حالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔متعصب ہونے کے باوجود فرماتے ہیں:

و من المعلوم ان الله سبحانه و تعالى ما كلف احدًا ان يكون حنفيا او ما لكيا او شافعيا او حنبليا بل كلفهم ان يعملوا بالكتاب والسنة ان كانو علماء او يقلدوا العلماء ان كانو جهلاء

[معيارالحق ص ٩٤]

" بمعلوم شده بات ہے کہ اللہ تعالی نے کسی بھی آ دمی کواس بات کا



مكلف نبيس بنايا كه وه حنى ، مالكى ، شافعى يا صنبلى مو بلكه ان كوتو اس بات كا مكلف بنايا ہے كه كتاب وسنت رعمل كريں اگر معلوم نه موتو كسى عالم سے پوچھ كرليں۔''

علامه ابن الهمام حنفي

علامہ ابن حام حنی علاء میں خاص مقام رکھتے ہیں آپ نے فتح القدیر کے نام پر فقہ خفی کی معتبر کتاب ہدایہ کی شرح بھی کھی ہے آپ فرماتے ہیں:

فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالزام نفسه ذلك قولا و شرعًا. [هيمة الفقد ١٢٧]

دو کسی بھی خاص مجہ تدکی تقلید بر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔''

علامهابن الحاج حنفى

ابن امیر الحاج حنی صاحب تقلید کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لم يوجب الله و رسوله على احد ان يتمذهب رجل من الاثمة في كل مايأتي ويزر غيرة. [طريق محدي ١٩٢٥]

''الله تعالی اور رسول الله ﷺ نے کسی آ دمی پر بھی کسی ایک امام کے ندہب کی تقلید واجب نہیں کی کہ وہ ایک معین امام کی تقلید کرے اور باقی کے اقوال

کوچھوڑ دے۔''

ملاحسن شرنبالي حنفي

شرنبالی صاحب نے ایک رسالہ بنام "العقد الفرید لبیان الراج من الخلاف فی جواز التقلید" کھاجس میں تقلید کے مسئلہ پر تفصیل سے بحث کرتے ہوئے آخر میں رقم طراز ہیں۔

مما ذكرنا انه ليس على الأنسان التزام مذهب معين وانه يجوزك العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غير امامه. [ميارالح ص١٣٠]

'' کہ ہماری مذکورہ بالا بحث کا حاصل ہے ہے کہ سی انسان پر ایک خاص مذہب کی تقلید جائز نہیں بلکہ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے امام مجتہد کے علاوہ کسی دوسر ہے مجتہد کے قول پر بھی عمل کر لے۔''

علامه عابد سندهى حنفي

علامه عابد سندهی صاحب رد تقلید میں فرماتے ہیں:

وجوب تقليد مجتهد معين لاحجة عليه لامن جهة الشرعية و لا من جهة العقل. ولا من جهة العقل.

''کسی بھی مجتہد معین کی تقلید پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ شرعی لحاظ سے اور نہ ہی عقل ارن ''

امام طحاوي حنفي

طحاوی صاحب حنی مذہب میں جس قدر متعصب ہیں وہ اہل علم سے مخفی نہیں آپ متشد دحنی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں:

او كل ماقال به ابوحنيفة اقول به و هل يقلد الا عصبى او غبى المران المران

'' کیا جو کچھ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں بھی وہی کہوں گا؟ ( نہیں ہرگز نہیں کیونکہ ) تقلید تو متعصب اور کند ذہن ( نیم بے وقوف ) کرتا ہے۔''



# قاضى ثناءالله يانى يتى حنفى

قاضی صاحب نے تقلید کار دبہت مقامات پراسی انداز میں فرمایا ہے مگر بطور مثال ان کی تصنیف رسالۂ مل بالحدیث کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں قاضی صاحب قرمان میں

ف من يتعصب بواحد معين غير الرسول في ويرى ان قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الائمة لاخرين فهو ضال جاهل [بحرالطريق محري من المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد المراد على المراد ال

" جو محض بیر خیال کرے که رسول الله الله کے علاوہ فلاں امام کی تمام باتیں درست اور واجب الا تباع ہیں وہ مگراہ اور جاہل ہے۔"

#### علامهمرجاني حنفي

اذ صح الحديث و عارضه قول صاحب او امام فلاسبيل الى العدول عن الحديث و يترك قول ذالك الامام والصاحب للخبر ثم قال لا يجوز ترك اية او خبر بقول صاحب او امام و من يفعل ذالك فقد صل ضلالا و خرج عن دين الله.

[ناظورة الحق بحوالد هيئة الفقد ١٩٥٥] ''مرجانی حنفی صاحب فرماتے ہیں۔ جب کی امام یاصاحب کا قول صحح حدیث کے خلاف آ جائے تو حدیث کو امام کے قول کے لئے نہیں چھوڑ ا جائے گا بلکہ صاحب یا امام کے قول کو حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ کسی آیت یا حدیث کو صاحب یا امام کے قول کی وجہ سے چھوڑ نا جائز نہیں ہے اور جس نے ایسا کیا (تقلید کی وجہ سے آیت یا حدیث کو چھوڑ دیا) وہ گمراہ ہوگیا اور اللہ تعالیٰ کے دین



و جو سر پڑھ کر بولے جن وہ جو سر پڑھ کر بولے

عصام بن يوسف حنفي

عصام بن یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگر دیے شاگر دہیں۔ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ بہت سے مسائل میں امام صاحب کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جوابا فرمایا:

لان اباحنیفة رحمه الله اوتی من الفهم ما لم تؤت فادرک بفهمه مالم ندرک و لا ان نفتی بقوله ما لم نفهم.

[جمة الله البالغيس الم ١٥٨ \_ الارشاد ص ٨ ]

''اس کئے کہ امام ابوصنیفہ کو ایسافہم دیا گیا جو ہم کونہیں دیا گیا انہوں نے اپنے ٹہم (عقل) سے جو سمجھا ہم نہیں سمجھ سکتے اور جب تک ہم خود نہ سمجھ لیس ہمارے لئے ان کے قول پر فتو کی دینا جا تر نہیں ہے۔''

(کیا تقلید ای کا نام ہے؟)

علامه محمدامين المشهو رابن عابدين شامي حنفي

شامی صاحب بھی سرکردہ احناف میں سے ہیں آپ نے تقلید پر بحث کی ہے اور آخر میں فیصلہ سایا ہے فرماتے ہیں:

فتحصل مما ذكرناه انه ليس على الانسان التزام مذهب معين [ردالخارعل درالخارص ا/٥٦]

'' ہماری بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سی انسان پر کسی خاص مذہب کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے۔'' حافظ الاصول والفقه اخوند حبيب الله قندهاري حنفي

قد حاری صاحب نے بھی حنی ہونے کے باوجو د تقلید کی تر دید کی ہے چنانچہ منتنم الحصول میں فرماتے ہیں:

فكان اجماعًا على أن التزام مذهب معين غير لازم.

''لعنی تقلید کے واجب نہ ہونے پراجماع ہے۔'' ... فی سترید

مزید فرماتے ہیں:

و قال حنفی اوشافعی کان لغواً کقوله انا فقیه او نحوی [میارالمق،جا،ص۱۹۹]

"(اگركونى آدى يەكىكى) مىل حفى ياشافىي بول توبىلغو (فضول بيبوده) بات بوگى جىساككونى يەكىم كەمىل فقىھد يانحوى بول-"

حفی بھائیو! غور کرو فندھاری صاحب تقلیدی نبست کو لغوقرار دے

ہے ہیں:

مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے

فيخ احمرالمعروف ملاجيون حنفي

ملاجیون ایک متعصب حنی ہیں۔ ملاصاحب کی کتاب نور الانواران کے باطن کی سیح عکاس ہے انہوں نے تفییر احمدی کے نام پر ایک تفییر اکھی ہے اس میں فرماتے ہیں:

ي جوزله ان يعمل بمذهب ثم ينتقل الى اخر كما نقل عن كثير من الاولياء و يجوزله ان يعمل فى مسئلة على مذهب و فى اخرى على اخر كما هو مذهب الصوفية.

[تغيرامى بحاله لري محرى مرابع المرابع ا



"مقلد کے لئے بیہ جائز ہے کہ پہلے کسی ایک ند بہت سے اولیاء سے دوسرے کی طرف طرف منتقل ہو جائے جیسا کہ بہت سے اولیاء سے منقول ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسئلہ پرایک ند بہ کی وجہ سے ممل کرے اور دوسرے مسئلہ میں کسی دوسرے ند بہ کے مطابق جیسا کہ صوفیاء کا ند بہ ہے۔"

اس سے بڑھ کرکوئی اور تقلید کی بیخ کنی ہوگی۔

افشائے محبت کا جو تھا خوف تو ہر اشک دامن میں چھپا تھا کوئی بیکوں میں نہاں تھا مولانارشیداحمدگنگوہی حنفی

گنگوہی صاحب کا جومقام احناف میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں بہت ی حکایات اور لطا کف آپ سے مروی ہیں آپ تقلید کے ردمیں فرماتے ہیں کہ: جومسکہ خلاف نصوص کے ہے وہ باطل ہے اور ترک اس کا واجب ہے۔ [سیل الرشاد بحوالہ طریق محمدی ص ۲۰]

مولا نااشرف على تفانوي حنفي

تھانوی صاحب بھی متعصب حنی ہونے کے باوجودی کھنے پر مجبور ہوجاتے ہیں:
ہیں چنانچ فرماتے ہیں:

بعض مقلدین نے (ان میں ایک تھانوی صاحب بھی ہیں تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ) اپنے ائمہ کومعصوم عن الخطا ومصیب وجوبًا ومفروض الاطاعت تصور کر کے عزم بالجزم کیا خواہ کیسی ہی شیچے حدیث مخالف قول امام کے ہواور متند قول بجز قیاس امر دیگر نہ ہو پھر بھی بہت سے علل وخلل حدیث میں پیدا کر کے یا اس کی تاویل بعید کر کے حدیث کورد کر دیں گے اور قول امام کونہ چھوڑیں گے ایس تقلید حرام تاویل بعید کر کے حدیث کورد کر دیں گے اور قول امام کونہ چھوڑیں گے ایس تقلید حرام

الان كارسول الشرفظ القالف المحال المسالة المسا

اور مصداق قولهٔ تعالی " إِنَّ بَحَدُوا أَحْبَ ارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًا ٱلْآيَة" اور خلاف وصيت ائد مرحومين كيه-

ان کےعلاوہ بہت سے حنی علمانے تقلید کار دبڑے زور دارالفاظ میں کیا ہے گراختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چند کبار ومعروف علماء کے اقتباسات پر ہی

اب دیگرعلاء سے تقلید کی تر دید ملاحظ فر مائیں

امام الهندشاه ولى الله رحمة الله عليه

شاہ ولی الله رحمة الله علیه ان نابغه اثر افراد میں سے ہیں کہ جوخال خال ہی پیدا ہوئے ہیں برصغیر ہندوستان میں آپ کے خاندان کی علمی کاوشوں کی وجہ سے اسلام پھیلا آپ نے جہال دوسرے نداہب جوغلط تھے کی تر دید میں قلم کو حرکت دی

ال طرح تقليد كردين بهى آب في مايال كرداراداكيا\_ (فجزاء والله خيراً كثيراً) آب فرماتي مين:

فان شئت ان ترى انموذج اليهود فانظر الى علماء السوء من المذين يطلبون الدنيا و قد اعتاد وا تقليد السلف و اعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة و تمسكوا بتعمق عالم و تشدده استحسانه فاعرضوا عن كلام الشارع المعصوم وتمسكوا باحاديث موضوعة و تاويلات فاسدة فانهم هم.

[الغوزالكبيرس يمامطوعه كرا جي] "اگرتم يېود يول كانمونه (جم مذهب) د يكينا چا ٻتے هوتو ان علماءسو (بدترين

علاء) کود کیولوجنہوں نے دنیا کی طلب میں کتاب وسنت کے دلائل کوچھوڑ کراسلاف کی تقلید کواہالیا ہے (اورایک ہی عالم (اینے امام) کے برے و احاف کارسول الله ها ہے اختلاف کی احاف کا الله ها ہے اختلاف کی احاف کا اللہ ها ہے اختلاف کی احاف کا اللہ ہا ہے

بھلے زم گرم کلام کے پیچھے لگ گئے ہیں)اور شارع معصوم کے کلام (حدیث) کوچھوڑ دیا ہے (اوراپنے امام کے قول پر)ضعیف احادیث اور فاسد تاویلوں کی وجہ سے مضبوطی سے عمل پیراہیں ۔ پس بیشک (معلوم ہوتا ہے) کہ بیر(مقلدعلاء سوء)اور یہود بالکل برابر (ہم ندہب) ہیں۔''

شاہ صاحب مزید مقلدین کے ضمیر کوجنجوڑتے ہوئے تقلید کی نے کی

#### فرماتے ہیں:

فان بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذى فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه و تركنا حديثه و اتبعنا ذالك التخميس فمن اظلم منا و ما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العلمين. [جدالله البالنه ١٥٢/١٥]

''پس اگر جمیں رسول معصوم و اللہ کی صحیح صدیث پہنچ جائے جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے سنداس کی درست ہو گرامام کے فد ہب کے خلاف ہوتو ہم صدیث کوچھوڑ کر (امام کے ) خودسا ختہ قول کو اپنالیس تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔''

### امام ابن حزم ظاهري رحمة الله عليه

امام العصرة تاج المحدثين حافظ الوجم على بن حزم ظاهرى في تقليد كرد من المبت كي كما من المحدث الاحكام في اصول الاحكام "من القليد كرم مسئله برتفسيل سے بردى عمده بحث كى ہے۔ آئے آپ بھى ان كے خيالات عاليہ سے مستفيد ہوں فرماتے ہيں:

التقليد حرام و لا يحل لا حدان ياخذ قول احد غير رسول

الله ﷺ بلا برهان لقوله تعالىٰ إِتَّبِعُوا مَا أُنْذِلَ إِلَيْكُمْ مِنُ رَّبِكُمُ وَ لَا تَتَبِعُوا مِنَ أَنْذِلَ إِلَيْكُمْ مِنُ رَّبِكُمُ وَ لَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ النع [عقدالجيد ٥٨٥]
"تقليد حرام ہے اور کمی مخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے علاوہ کی دوسرے کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرلے کیونکہ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا ہے اس چیز کی پیروی کرو جواللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہےاوراللہ تعالیٰ کوچھوڑ کراولیاء کی پیروی نہ کرو۔''

# امام ابن قيم رحمة التدعليه

تاج الموحدين امام ابوعبدالله محمد بن ابى بمرالمعروف ابن قيم الجوذيه رحمة الله عليه ان نامدار شخصيات ميس سے جي جنهوں نے اپنی زندگی کا اور هنا 'جھونا الله تعالیٰ که دین کا دفاع کرنا بناليا تھا۔ اس همن ميں آپ نے مقلدين کے خلاف بھی ميدان کر دويے کی تاروں کو گرمايا اور تقليد کی اي دهجياں بھيريں کہ مقلدين آج تک تقليدی دو پے کی تاروں کو اکھانہيں کر سکے (فلله الحمد) آپ کی شہرہ آفاق تصنیف اعلام الموقعین ميرے اس دوسے کا منه بول شوت ہے۔

ابن جوذبیصاحب رحمة الله علیہ نے اس کتاب میں مقلدین کے جوابات
دینے کے ساتھ ساتھ تقلید کے تمام پہلوؤں پر خامہ فرسائی فرمائی ہے اور ساتھ ہی
مقلدین کوچیلنے دیا ہے کہ مقلدین حضرات میدان میں نکلو ہمارے اس دعوے کو خلط
خابت کر کے دکھاؤ کہ صحابہ کرام وتا بعین کے دور (زمانہ مبارک) میں تقلید کا نام ونشان
تک نہ تھا ۔ گر آج تک کوئی بھی مقلد اس چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت نہیں کرسکا
"فیان لسم تنف علوا و لن تفعلوا "چنانچیای اعلام الموقعین کا ایک اقتباس ملاحظ
فرمائیں ابن جوذبیصا حب فرماتے ہیں:

والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد و ابطاله و بيان

زلة العالم ليبينوا بذالك فساد التقليد وان العالم قد يزل و لا بد، اذليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله و ينزل قوله منزلة قول المعصوم فهذ الذى ذمه كل عالم على وجه الارض و حرموه و ذموا اهله و هواصل بلاء المقلدين و فتنتهم، فانهم يقلدون العالم فيمازل فيه و فيما لم يزل فيه و ليس لهم تمييز بين ذالك فيا خذون الدين بالخطاء و لا بدفيحلون ما حوم الله و يحرمون ما احل الله و يشرعون ما لم يشرع.

[اعلام الموقعين ص ١/١٤١]

''تمام علاء نے تقلید کے باطل ہونے پراجماع کیا ہے کیونکہ مقلدا پنے امام کومعصوم (نبی) کے درجہ ومقام پر ہجھ کراس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے خواہ وہ اس میں حق سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ ایس تقلید کو صفی ہتی پرتمام علاء نے حرام قرار دیا ہے اور مقلدین کی فدمت کی ہے۔ اہل تقلید کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ وہ اپنے امام کی ہر بات کی تمیز کئے بغیر کہ بیرت ہے یا باطل تقلید کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے دین کو خطا (غلطی) سے حاصل باطل تقلید کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے دین کو خطا (غلطی) سے حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی کی حرام کردہ چیز وں کو حلال اور حلال کردہ چیز وں کو حرام بنا لیتے ہیں اور اس شریعت کو اپنا لیتے ہیں جو اللہ نے ناز لنہیں کی۔''

امام ابن تيميه رحمة الله عليه

مجددالونت امام ابوالعباس تقى الدين احمد بن عبدالحليم الدشقى المعروف ابن تيميد رحمة الله عليه رحمة واسعة جهال علمي ميدان مين اميك خاص مقام ركھتے ہيں وہاں آپ عزم واستقلال ميں بھى ايك چنان سے كم ندشھ آپ نے اپنے دور ميں ہر باطل قوت سے نكر لى خواہ وہ ظالم حكمران ہويا دنيا پرست علاء يا جاہل عوام۔ "اور جب بھی مسلمانوں کوکوئی مسله در پیش ہوتو اس عالم سے جو قرآن و حدیث کے مطابق فتو کا دے بو چھنا چاہئے اوراس میں کسی ایک شخص کو تعین نہ کرنا چاہئے کیونکہ مسلمانوں پر واجب نہیں کہ وہ کسی ایک شخص کے مذہب کو ایخ اور پر لازم کر ہے اور اس کے ہر قول وفعل کو واجب سمجھا جائے لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ دنیا میں جس کی بات کوچا ہیں قبول کریں اور جس کوچا ہیں رد کر دنیا گئی دات ایسی ہے جن کی تمام کی تمام با توں کو دنیا میں مول کرنا فرض ہے (جھوڑ نا جا تر بھی نہیں)"
(خواہ قولی ہوں یافعلی) قبول کرنا فرض ہے (جھوڑ نا جا تر بھی نہیں)"

آمقلد بن ائمه كي عدالت مين ص١٣٦]

احناف نے بیطریقہ اپنارکھا ہے کہ بیفتو کی متقد مین کا ہے اور بیمتاخرین کا اس لئے ہم فلاں مسلہ میں متقد مین کے فتو کی پڑمل کرتے ہیں اور فلاں میں متاخرین کے فتو کی پر۔ گرامام صاحب نے معین شخص کے مذہب کی تر دید کر کے آج سے کئی برس پہلے

کہنے سی تخص کی تقلید واجب ہے اور نہ ہی کسی تخص کے مذہب کواپنانا آج کے دور میں



حفیت کے اس فریب کایردہ جاک کردیا تھا۔ (فجز اءاللہ خیراً)

# امام شعرانی رحمة الله علیه

صوفیا کے امام عبدالوھاب المعروف شعرانی رحمۃ الله علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف میزان الکبریٰ میں تقلید کا خوب تیا پانچا کیا ہے۔ چنانچہ ایک اقتباس آپ بھی ملاحظہ فرمائیں فرماتے ہیں:

فان قلت فما اصنع بالاحادیث التی صحت بعد موت امامی و لم یاخذ بها (فالجواب)الذی ینبغی لک انک تعمل بها فان امامک لو ظفر بها و صحت عنده لربما کان امرک بها فان الائمة کلهم اسری فی یدالشریعة کما سیاتی بیانهٔ فی فصل تبریهم من الرأی و من فعل مثل ذالک فقد حاز الخیر بکلتا یدیه و من قال لا اعمل بحدیث الا ان اخذبه امامی فاته خیر کثیر کما علیه کثیر من المقلدین لائمة المذاهب و کان الاولی لهم العمل بکل حدیث صح بعد امامهم.

[میزان شعرانی من ۲۳]

''اگرتو یہ کیے کہ ان احادیث کے متعلق میں کیا کروں؟ جومیر سے امام کی موت کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہیں اور امام صاحب نے ان پڑمل نہیں کیا تواس کا جواب ہیہ کہ تیرے لئے یہ بات لائق ہے کہ توان احادیث پر عمل کرے ( اور اقوال امام کو چھوڑ دے) کیونکہ اگر تیرا امام ان احادیث کو یا تا توان کے ساتھ مجھے بھی حکم کرتا کیونکہ تمام ائکہ نے رائے قیاس کے مقابلہ میں احادیث پر ہی عمل کیا ہے اور جس شخص نے ایسا کیا ( یعنی اقوال امام کے مقابلہ میں احادیث پر جمل کیا ہے اور جس شخص نے ایسا کیا ( یعنی اقوال امام کے مقابلہ میں احادیث پر عمل کیا ) تو اس نے بھلائی کو



دونوں ہاتھوں سے جمع کرلیا اور جس نے کہا کہ میں اس صدیث پڑ کل نہیں کروں گا جس پر میرے امام نے عمل نہیں کیا تو اسکے ہاتھ سے خیر کیٹرنگل گئی جیسا کہ بہت سے مقلدین کا آج بیحال ہے (بیاس وقت کی بات ہے اگرامام شعرانی صاحب آج زندہ ہوتے تو نہ جانے کیا تھم لگاتے؟) حالا تکہ ان کو بیچا ہے تھا کہ وہ ان احادیث پڑ مل کرتے جوان کے امام کے بعد سے خابت ہوئیں۔''

#### حافظ المغر بابن عبدالبررحمة اللهعليه

عظیم محدث حافظ علامه ابوعمر بوسف بن عبدالبرالندلی اپنی عظیم تصنیف ''جامع بیان العلم وفصله'' میں ردتقلید پر بحث کرتے ہوئے آخر میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں:

وهذا كله نفى للتقليد وابطال له فهمه و هدى لرشده. [ابن عبدالرم ١١٣/٣١١]

ان تمام دلائل میں (جواوپرہم نے ذکر کئے ہیں) تقلید کی تفی اوراس کا ابطال ہے ہراس مخص کے لئے جو عقلنداور ہدایت کا طلب گار ہے اور اگر مقلد ہدایت (صراط متنقیم پر چلنا) چاہتا ہی نہیں تو پھر قرآن وحدیث کے دلائل پیش کرنا بھی بے سود ہیں۔

آ تکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور ہے کیا آ قاب کا؟ اورآ کے چل کرصفیہ ۳۵ اپر فرماتے ہیں:

ودع عسنک آراء السرجسال و قسولهم فسقسول رسسول الله الله الأكسى و اشسرح.



حافظ ابوشامه المقدسي الدمشقي حافظ البوشامه المقدسي الدمشقي

حافظ الحديث والفقه امام ابوالقاسم عبدالرحل بن المعيل المعروف ابوشامه المقدى الدمشقى عامل بالكتاب والسنة تصاور تقليد ك خت خلاف تصح چنانچه آپ نے اس مسئله پرایک مخضر مگر جامع كتاب بنام (المخضر المؤمل) تالیف فرمائی آپ تقلید كارد كرتے ہوئے فرماتے ہیں كه ہم رسول الله علیہ کے مقابله میں كسى امام كے قول كوشليم نہيں كرسكتے ۔

لان الله افترض علينا طاعة رسوله فقد و صلنا حديثه فلا نود بقول احد. ومخفرالول ٢٦٠]

اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہم پر (امام اعظم) محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فرض کی ہے ہم حدیث پنیمبر آخرالز مان ﷺ کوئسی بھی آ دمی کے قول کی وجہ سے ردنہیں کر سکتے۔

امام صالح عمري رحمة الله عليه

مجدد الوقت الشخ الامام صالح بن مجر العمرى المعروف فلانى نے اپنى شهره آ فاق اور معركة الآراء كتاب الهفاظ فى همم اولى الابصار "ميں تقليد سے خوب دو دو ہاتھ كئے بيں اور عوام كوتقليد كے نقصانات سے آگاه فرمايا ہے۔ آپ فرماتے بيں:

ان المعروف عند الصحابة والتابعين و من تبعهم باحسان الى يوم الدين و عند سائر العلماء المسلمين ان حكم الحاكم المجتهد اذا خالف نص كتاب الله تعالى او سنة رسول الله على وجب نقضه و منع نفوذه ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية

والعصبية الشيطانية بان يقال لعل هذا المجتهد قد اطلع على دليل على هذا النص و تركه لعلة ظهرت له اوانه اطلع على دليل آخر و نمو هذا فما لهج به فوق الفقهاء المتعصبين واطبق عليه جهلة المقلدين.

[القاظص2]

'بیشک تمام صحابہ کرام تابعین و تنع تابعین اور تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ججہد حاکم کا فیصلہ خلاف کتاب وسنت ہوتو نہ وہ واجب العمل ہے اور نہ ہی نافذ عقلی احتمالات، دلی خیالات، تعصبی جمودات کا مقابلہ کتاب و سنت سے نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی ہے بات کیے کہ ججہداس دلیل پرضرور مطلع ہوگا یا اس کے سامنے کوئی اور دلیل ہوگی جبیبا کہ آج متعصب فقہاء اور جائل مقلدین کرتے ہیں۔'

# محبوب شيحاني سيرعبدالقادر جبلاني رحمة التدعليه

جیلانی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں آپ کو عام لوگ گیارہ ویں والا پیر کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ حفیوں کے ہی ایک طبقے نے جنہیں بریلوی کہا جاتا ہے آپ کے نام کی گیارہ ویں رائج کررکھی ہے اور اب تو الحمد لللہ یہ برعت دم تو ژر رہی ہے بعض برعی قسم کے لوگوں نے کئی خرافات بھی آپ کے ذمہ لگا رکھی ہیں حالانکہ پیرصاحب کا ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے آپ اسلام کے پکے شیدائی اور کتاب وسنت کے سیچ داعی تھے آپ اپنی لاز وال تصنیف فتوح الغیب میں فی سے بیا

واجعل الكتاب والسنة امامك و انظر فيها بتأمل و تدبر واعمل بهما ولا تغتر بالقال والقيل والهوس ونوح النيب ١٨٥٥



''لینیٰ کتاب وسنت کواپناامام بنالےاوران دونوں میں ہی غور وَفکر کراوران دونوں پر ہی عمل کر''

شهيداسلام سيداحر شهيدرحمة اللدعليه

سیدصاحب کتاب وسنت سے شغف رکھتے تھے اور جہاد جیسے اہم فریضہ کیلئے اپنے کو وقف کر رکھا تھا اور کفار کی بنیادیں ہلانے میں دن رات کوشاں رہے آپ نے بالا کوٹ میں جام شہادت نوش فرمایا آپ تقلید سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اوران بزرگوں (صحابہ کرام' تابعین' تنع تابعین) کے اسی برکت والے
( تقلید سے خالی) زمانے کے گزرنے کے بعد بے معنی مقلدوں کی ایک
الی جماعت پیدا ہوئی جس میں محب جاہ اور طلب ریاست طبعی طور پر بحری
ہوئی تھی پس انہوں نے اسی گفتگو اور جھگڑے ( تقلید ) کو بزرگی اور کمال
سمجھ کر قرآن مجید اور حدیث شریف کو پس پشت ڈال کراپنی تمام عمر کوایے
ہی نضول امور کے حاصل کرنے میں ضائع کر دیا۔ [صراط متقیم ص۸۸]
اسی طرح آپ نے اور بھی دیگر مقامات پر تقلید کی نیخ کنی کی ہے بلحاظ

اختصارای پراکتفا کرتا ہوں۔ هنده مند سلموا هند الله

شهيدراه حق سيدشاه اسلعيل شهيدرهمة الله عليه

آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ نے اپنے دور میں اسلام کی محت شاقہ کی وجہ سے ہندوستان میں تحریک آزادی مخت شاقہ کی وجہ سے ہندوستان میں تحریک آزادی پاکستان کا پیدسین پاکستان نے جنم لیا اگر آپ جہاد کا میدان نہ گر ماتے تو شاید آج پاکستان کا پیدسین خطہ معرض وجود میں نہ آتا پ نے سکھوں اور انگریزوں سے علی طور پر جہاد بالسیف



خدا رحمت كند اين عاشقان ياك طينت را جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ آپ نے شرک وبدعت کے خلاف بھی قلم سے جهاد جاري ركها ـ چنانچه آپ اپني معركة الآراء كتاب "تنوير العينين في اثبات رفع

اليدين ميں فرماتے ہيں: وليت شعري كيف يجوز التزام تقليد شخص معين مع تمكن

الرجوع الى الروايات المنقولة عن النبي على الصريحة الدالة خلاف قول الامام المقلد فان لم يترك قول امامه ففيه

شائبة من الشرك. الغ الشرك. "اور مجھاس بات پر تعجب ہے کہ اگر کس شخص کو نبی ﷺ کی الی صرح (واضح) ملل روایات کی طرف رجوع کی قدرت موجائے جوروایات قول امام کےخلاف ہیں توالیے محص کے لئے کسی معین شخص کی تقلید کا لازم پکڑنا کیے جائز ہوسکتا ہے پس اگر اپنے امام کے قول کو اس صورت میں نہیں

چھوڑے گا تواس میں شرک (فی الرسالت) کا شائبہے۔''

اس کے بعد پھر حضرت عدی بن حاتم کی معروف حدیث ذکر کی ہے جو گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

شاہ صاحب نے بڑے جچے تلے الفاظ میں تقلید کی تردید کی ہے جس سے شاه صاحب كامقلد نبيس بلكمتبع سنت مونا واضح موتاب-

### حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه

شيخ احمد فاروق سربهندي المعروف حضرت مجدوالف ثاني رحمة الله عليه كي شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں بعض ناعاقبت اندلیش لوگوں نے تو آپ کے نام پر



" صوفیه وقت نیز اگر برسرانساف بیایند وضعف اسلام وافشائے کذب را ملاحظه کنند باید که در ماورائے سنت تقلید پیران خود نکند وامورمختر عدرابه بهانه عمل شیوخ دیدن خودنگیرندا تباع سنت البته منجی ست ومثمر خیر و برکات و در تقلید غیر سنت خطر درخطرست"

"وقت کے صوفیاء بھی اگر انصاف پر آئیں اور ضعف اسلام اور جھوٹ کا شیوع ملاحظ فرمائیں تو ان کو چاہئے کہ اتباع سنت کے بغیرا پنے بیروں کی تقلید نہ کریں اور بدگی (دین میں نئے) کاموں کو اتباع شیوخ کے بہانے اختیار نہ کریں اتباع سنت موجب نجات اور خیر وبرکات کے حصول کا ذریعہ ہے اور سنت کے مخالف (اقوال کی) تقلید میں ہر طرح خطرہ ہی خطرہ ہے۔"

حفرت مجدد صاحب نے کس طرح اپنے مریدوں کو صراحت سے تقلیدی دلدل سے بہنے کا تھم دیا ہے گر افسوس ان بداندیش لوگوں پر جواپنے کو مجددی بھی کہلاتے ہیں گرتقلید کا پٹر بھی گلے میں ڈالے پھررہے ہیں۔

شخ الكل سيدنذ برحسين محدث د ملوى رحمة الله عليه

حضرت سیدصاحب وہ نابغہ عصر شخصیت ہیں جن کی کا وشوں سے برصغیر میں ا کتاب وسنت کی کرنوں سے لوگ آشنا ہوئے وہ لوگ جوتقلید کے اندھیروں میں اس قدرگھرے ہوئے تھے کہ کتاب وسنت کا نام بھی شاید ہی سنا ہوگا مگر سیدصاحب نے انتخاب کیا۔ آپ طلباء کا بڑا خیال رکھتے تھے رات کے وقت طلباء آرام کررہے ہوتے مگرسید صاحب اٹھ کران کی ڈیکھ بھال کررہے ہوتے کہ کہیں کوئی طالب علم تکلیف

میں تو نہیں ہے کسی کو بستر ، جا دروغیرہ کی حاجت تو نہیں۔ میں تو نہیں ہے کسی کو بستر ، جا دروغیرہ کی حاجت تو نہیں۔

سيدصاحب رحمة الله عليه جهال درس وتدريس ميس ايك بي مثال شخصيت تح وہاں آپ تھنیف میں بھی لاجواب تھےجس موضوع برقلم کوحرکت دیتے مضمون اورقلم کاحق ادا کردیے تقلیدی محل پرخرمن بن کر گرنے والی آپ کی لا جواب تصنیف معیار حق اس بات کی سیح عکاس ہے مقلدین نے ایری چوٹی کا زور لگایاحتی کہ سید صاحب کی ذات کونشانہ بنایا مگرآج تک کوئی مقلد بھی اس کتاب کا جواب دینے کی سعادت حاصل نہیں کرسکا (الحمد ملت تعالیٰ) اوران شاء الله آئندہ بھی کوئی بیجراً تنہیں کر سکے گا ( ان شاءاللہ) اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر باطل قوت سے مکر لی انگریزی سامراج کےخلاف المصنے والی آواز میں بھی آپ کی اور آپ کے تلافدہ کی آ واز نمایاں تھی اس طرح آپ دین مسائل پرلوگوں کے استفتاء پرفتویٰ بھی صادر فرمایا كرتے تصاورمطلوبه مسئله ير حقيق كاحق اداكرديتے \_ چنانچه مرزاغلام احمد قادياني حنی پرسب سے پہلے کفر کا فتوی صادر کرنے والے یہی سید الکل سید نذیر حسین صاحب دہلوی تھے۔

مند تدریس پر بیٹے تو قابل فخر تلاندہ کی فوج ہرمیدان میں اتاردی۔ آگریز کے خلاف مولا نا عبدالقادر قصوری اور مولا نا فضل الہی وزیر آبادی وغیرہ کو کھڑا کیا۔ مولا نا حافظ محمد عبداللہ صاحب غازی پوری محدث پنجاب حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی ودیگر کومند تدریس پر بٹھایا۔ باطل کی سرکو بی اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے محدث ہندمولا نا عبدالرحمٰن مبارک پوری۔ مولا نا ثناء اللہ امرتسری اور مولا نا محمد حسین کی احتاف کارسول اللہ وہ سے اختلاف کی کی ہے۔ ابوالوفاء بٹالوی وغیرہ کے ہاتھ میں قلم تھایا اور باطل کو برسرمیدان للکارنے کے لئے ابوالوفاء مولا نا ثناء اللہ امرتسری ومولا نا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی کومناظر بنا کر خدمت دین کے لئے تیار کیا اور شاید برصغیرنے اپنی تاریخ میں مولا نا ثناء اللہ امرتسری جیسا کامیاب مناظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے بیک وقت ہر باطل قوت کا تحریری تقریری طور پراورمیدان مناظرہ میں دندان شکن جواب دیا۔ (فجز اہ اللہ خیراً)

الغرض آپ نے ہرمیدان کے لئے نامورعلاء کی فوج تیار کی ۔خطابت کے میدان میں مولا ناعبدالوھاب ماتانی اوران کے رفقاء کو کھڑا کیا تا کہ عوام کو باطل قو توں کے دجل وفریب سے آگاہ کیا جاسکے۔ آپ تقلید کار دکرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' تقلید نہ تو کسی آیت قرآنی سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے اور نہ کسی امام نے اپنی تقلید کرنے کی اجازت دی ہے (بلکہ ان تیوں سے ہی تقلید کا

اہام ہے اپی سید رہے ن ابارت دن ہے رہامہاں. ردہوتا ہے کما تقدم )۔'' [فلای نذرییں ۱۹۵/۱]

### مولا ناجلال الدين رومي المعروف مولوي معنوي

مولا ناروم کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتائ نہیں ہے۔ آپ کی شہرہ آفاق تصنیف مثنوی معنوی آپ کی زندہ یادگار ہے بیدہ کتاب ہے جس محتعلق بعض کم بختوں نے یہاں تک کہد دیا ہے ''مثنی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی'' کہ آپ کی بیتصنیف (مثنوی) فارسی زبان میں قرآن مجید ہے حالانکہ جس طرح حفیوں نے دعویٰ کیا کہ ہدایے قرآن کی طرح ہے۔ گر ہدایے قیامت کی صبح تک قران نہیں بن کتا بعینہ مولا ناروم کی بیمثنوی قرآن نہیں بن سکتی آپ نے اپنی اس تصنیف میں تقلید کے بخیئے ادھیر کررکھ دیئے ہیں۔ کاخوب خوب درکیا ہے اور مثالیں بیان کر کے تقلید کے بخیئے ادھیر کررکھ دیئے ہیں۔ میں کوئی مثال تو بیان نہیں کرتا۔ (کہ احناف سخ یا ہوجائیں گے اور یا پھر میں خود بھی مناسب نہیں سجحتا)

صرف دو جارا شعار پیش کرتا ہوں جوآپ نے تقلید کے ردمیں کہے چنانچیہ

آپفرماتے ہیں۔

نوجہ گر باشد مقلد در حدیث نود مراد آل خبیث بنود مراد آل خبیث نبود مراد آل خبیث نود مراد آل خبیث در مقلد) کی دمقلد حدیث کے معاملہ میں رونے والا ہوتا ہے اس خبیث (مقلد) کی طمع کے سواکوئی مراز نبیں ہوتی۔ [مثوی ست زائلہ تقلید آفت ہر نیکوی است کہ بود تقلید آگر کوہ توی ست کہ بود تقلید آگر کوہ توی ست در تقلید ہر نیک کاری کے لئے آفت ہے اور تقلید آگر چہ بہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوگر پھرایک گھاس کی طرح ہے۔'' [میاان فتر او بلکہ تقلید است آن ایمان او بلکہ تقلید است آن ایمان او روی ایمان عدیدہ جان او در بیس کا ایمان تقلید ہے ہے تو یہ ہے کہ اس کی جان نے بھی ایمان کا منہیں درجی کا ایمان کا منہیں

دیلها۔ اس اس سوزے بود

منبع گفتار ایں سوزے بود

وال مقلد کہنہ آن اموزے بود

دمحقق کی گفتگودل سے ہوتی ہے اور مقلد لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔' [صم/ااا]

مرمرا تقلید شان برباد داد

کہ دو صد لعنت بریں تقلید باد

دصحیح بات ہے کہ مجھ کو تقلید (نامراد) نے برباد کیا (اللہ تعالی) ایسی تقلید پر
دوسولعنت کرے۔''

احناف كارسول الشرفف اختلاف في احتال اے مقلد تو مجو پیشے بر آن کہ بود منبع رنور آسان ''اے مقلد تو محقق پر فضیلت نه تلاش کر کیونکه وه (محقق) نور آسان کا سرچشمہ ہے (اور مقلداند هیرنگری) رص ۱۲۳۳/۳ لينخ سعدي شيرازي رحمة اللدعليه سی تعارف کے عتاج نہیں اہل علم تو آپ کوآپ کی کتابوں کی وجہ سے جانتے ہی ہیں مرعوام میں آپ کی حکایات کی وجہ سے آپ کا چرچا ہے آپ کی تصانیف گلستان سعدی بوستان سعدی مدارس میں بطورنصاب پڑھائی جاتی ہیں آپ تقليد كاردان الفاظ ميس كرتے ہيں۔ ن العاظ میں برتے ہیں۔ خلاف پیمبر کے راگزید! کہ برگز بمزل نخواہد رسید "جس كسي هي المناه المحتمل المناه المناه المناه المناه الما والمجمى محلى منزل رنبين منج گا۔ [برستان ص ۸ میندارسعدی مصطفي توال رفت مجو "ا \_ سعدی بیخیال مت کیجیو که آنخضرت الله کی پیروی چیوژ کر ہدائت حاصل کرلےگا۔ ۵س۱ گمرا ہی خنک رہروے راکہ آگابی است " تقلید کے ساتھ عبادت کرنا گمراہی ہے اس راہی کومبارک ہوجوایے مقصودے آگاہ ہے۔ (لین محقق کومبارک ہو) اباب مس ۲۰۸

قارئین! روتقلید میں ائمہ وعلماء کے اقوال تو بہت جمع کئے جاسکتے ہیں مگر صفحات پُر کرنا مقصد نہیں بلکہ بات کو سمجھا نامقصود ہے اگر اللہ تعالی تو فیق دیے تو سمجھنے کے لئے اتناہی کافی ہے۔

تابی ہاں ہے۔ آ ہے اب تقلید کی نامرادیاں ملاحظے فرمائے:۔

# تقلید کی نامرادیاں

تقلید کی تعریف تاریخی وشری حیثیت اور تقلید کے رو کے متعلق تو آپ تفصیل سے پڑھا گئے ہیں غورطلب بات توبیہ کہ اگر اس تقلید کو اپنا ہی لیا جائے تو اس سے کیا قباحت لازم آئے گی؟ اس باب میں بات تو بہت مفصل ہے مگرا خصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چندا یک قباحتوں کا ذکر کرتا ہوں تا کہ آپ تقلید کے انجام سے

# تحريف دين الهي جل جلالهٔ

چنانچه انخضرت على فرمايا:

جہاں اور بہت ی قباحتیں ہیں وہاں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ آدی جب بھی تقلیدی قفس (پنجرے) میں بندہوتا ہے تو پھراس کواپنے ندہب کو ثابت کرنے کے لئے دین اللی میں تحریف جیسا گھناؤٹا جرم بھی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت کے لئے دین اسرائیل کے اس جرم کا سبب بھی تقلید کو ہی قرار ویا ہے کیونکہ بی اسرائیل نے تورات (جواللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب تھی) میں تحریف کردی

لم ينزل امر بني اسرائيل معتد لا حتى نشافيهم المولدون و

ابناً سبايا الامم فقالوا بالرأى فصلوا واضلوا.



کی اولا دیں بھی پیدا ہو گئیں تو (جب) انہوں نے رائے پڑمل کیا تو وہ خود ۔ بھرگ میں میں میں میں کہ بھرگ کا کا ''

بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔'' میں

یعنی جب تک تو بنی اسرائیل تورات پر ممل کرتے رہے تی پررہے مگر جونہی انہوں نے تقلیدی پھندے کواپنے گلے میں ڈالا پھر مگراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ اوران کا گراہ ہونا ہی تھا کہ انہوں نے تورات میں تحریف کردی خودسا خنہ مسائل وضع

كركے انہيں تورات كاحصہ بناديا۔

آج امت محمریہ میں بھی جب تک تقلید نہیں تھی اس وقت تک تو معاملہ ورست تھانہ کے است محمدیہ میں بھی جب تک تقلید نے درست تھانہ کر یف دین تھی نہ قرآن وحدیث کوٹھکرانے کا تصورتھا۔ مگر جو نہی تقلید نے جنم لیا پھریہ سارے کا م رواج پا گئے تی کہ بڑے بڑے زہدوورع کے ٹیلے بھی اس کی رومیں بہہ گئے چندا کیے مثالیں آپ بھی ملاحظ فرمائیں:۔

# قرآن مجيد مين تحريف

جب تقلید کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کوکوئی سہارانہ ملاتو مقلدین نے قرآن وحدیث کی معنوی تحریف ( تبدیلی ) کے ساتھ ساتھ الفاظ کو بھی بدل ڈالا۔ چنانچہ شخ الہند مولانا محود الحن حنی دیوبندی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر ۵۹ میں تحریف کر دی۔ چنانچہ آیا بی کتاب 'ایضاح الادلہ' میں نقل فرماتے ہیں:

يَّ بِي پِيُ عَبِّ مِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالرَّسُولِ وَالْي اُولِي اللهِ وَالرَّسُولِ وَالَّي اُولِي

الْآمُوِمِنْكُمُ. [ابيناحالادلص ٩٤]

دیکھا آپ نے کہ مولانانے کس جرائت سے قرآئی آیت میں'' والسبی اولی الامر منکم'' کے الفاظ زیادہ ساتھ ملا کرتقلید کوقر آئی آیت سے ثابت کرنے

الم مولانامحمودالحن کی وفات کے ایک صدی بعداب حفیوں نے الیناح الا دلہ میں پھر خیانت کی ہے کہ مصنف کی مرضی کے بغیراس میں تحریف کردہ آیت کو بچھ کردہ آیت کو بچھ کردیا ہے گویا کہ مصنف کی اجازت کے بغیران کی کتاب میں تبدیلی کی ہے جواخلاتی اور فہ ہی جرم ہے۔ [م-ک-گ



قارئین اب آپ اصل آیت بھی ملاحظ فر مائیں تا که آپ کوشیح صورت حال کا پیة چل سکے۔ملاحظ فرمائیں:

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اَطِيُعُواللهُ وَاَطِيْعُو الرَّسُولَ وَاُولِى الْاَمْرِمِنْكُمُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِى شَيْئٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَومِ الْاحِرِ ذَالِكَ حَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَاوِيُّلا.

م/النساء:٥٩]

قارئین اس مٰدکورہ آیت کواورمولا نامحمودالحن کی مٰدکورہ بالا آیت کو بار بار پڑھیں اورا حناف کی دیانتداری کی داد دیں۔ پچ ہے۔

ر سان کی معداری وادویں۔ کی ہے۔ ایوں تو خلاف شرع شنخ تھوکتے بھی نہیں گر اندھیرے اجالے میں چونکتے بھی نہیں

خيانت درخيانت

جب مولانا کی اس بددیانی کا اہلحدیث نے پردہ چاک کیا تو بعد میں آنے والے احناف کی آئیس کھلیں کہ اس طرح تو ہمارا ندہب ہی زمین بوس ہوجائے گا۔ چنانچہ اب تازہ ایڈیشن شائع کرتے وقت 'وَ اللّٰی اُو لِی الْاَمْرِمِنْکُمُ ''کے الفاظ فال کرلوگوں کو بیتا ثر دینے کی کوشش کی کہ یہ الفاظ کا تب نے ملطی سے لکھ دیتے ہیں مگر قارئین ہم شلیم کر لیتے کہ بیکا تب ( لکھنے والے) کی غلطی ہے اگر مولانا اس کی مرقارئین ہم شلیم کر لیتے کہ بیکا تب ( لکھنے والے) کی غلطی ہے اگر مولانا اس کی مرقارئین ہم شائد میں مرتب کے مدینات کی مدینات میں مرتب کے مدینات میں مرتب کے مدینات کی مدینات کی مدینات کی مدینات کی مدینات کی مدینات کی مدینات کے مدینات کی مدینات کے مدینات کی مدینات کے مدینات کی مدینات کو مدینات کی م

ر فارین ہے ہیں رہے خہیں جبر سے دسے ک ک سے ہو کہ رہاں کا تاکہ میں اور فیصلہ کریں تائید میں الفاظ کے انبار نہ لگادیتے۔ چندالفاظ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ کیا احناف نے اس خیانت پر پر دہ ڈالنے کے لئے ایک اور خیانت تونہیں کی۔

چنانچەمولانابيآيت لكھے كے بعد فرماتے ہيں۔ آپ نے بيآيت ﴿فَرُدُّوهُ اللهِ وَالْمَيُومِ اللهِ وَالْمَيُوبَ اللهِ وَالْمَيُومِ اللهِ وَالْمَيْورِ ﴾ توديجه لماورآپ كو



سیاب تک معلوم نه مواکه جس قرآن مجید میں بیآیت ہے اسی قرآن میں آیت مذکورہ بالا (تحریف شدہ) معروضه احقر بھی موجود ہے۔

میں نے مولانا کے اصل الفاظ ہو بہونقل کردیتے ہیں تا کہ سندرہے۔کیااس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ کا تب کی غلطی نہیں بلکہ تقلید نامراد کا نتیجہ ہے۔ میں تو بس یہی کہوں گا۔

ال قدر مجھ کو جلایا ہے تپ فرقت نے سانس جب لوں تو جگر جلنے کی ہو آتی ہے ہے۔ پہلے تھے کہ ایک جھوٹ کوٹابت کرنے کے لئے سو(۱۰۰)

ہیے بمدہ وعام سا کر سے سے کہ ایک بوٹ وہ بٹ کسے کے در کہ است کے جموت کو ادارے آیا ہے۔ حصوت بولنا پڑتے ہیں مگر اس کے بچے ہونے کا یقین ان کے مذکورہ کر دار سے آیا ہے۔

حنی دوستو! غور کرواور قیامت کے دن کا تصور پیدا کر کے سوچو کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر یہود و نصاری بھی تو اس وجہ سے تباہ ہوئے تھے کہ

انہوں نے آسانی کتابوں میں تحریف کر ڈالی تھی۔ آؤ ہم تہہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ خدا کے لئے تقلیدی طوق اپنی گردن سے اتار پھینکواور کتاب دسنت پڑمل کرتے ہوئے ت

تحقیق کواپنے ماتھے کا جھومر بناؤ۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے تحریف دین کے چنداسباب بیان

كان مين ايك تقليد كوبهى بيان كيام چنانچيآپ فرماتي بين

و منها تقليد غير المعصوم اعنى غير النبى الذى ثبت عصمة و حقيقة ان يجتهد واحد من علماء الامة في مسئالة فيظن متبعوة انه على الاصابة قطعًا او غالبًا فيردوابه حديثا صحيحًا.

[جية اللهص ا/ ١٢١]

"اوران (تحریف دین کے اسباب) میں سے (ایک) غیرنی کی تقلید بھی ہے کہ ایک آدی (مجتبد کے مقلدین ہے کہ ایک آدی ہے کہ ایک ہے کہ ہے کہ ایک ہے کہ ہے کہ ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہے کہ ہے ک



یخیال کرتے ہیں کہ یہ (مارے ام کا اجتباد) بالکل سیح ہے یا غالباً سیح ہے تو وہ (مقلدین) اس تقلید کی وجہ سے محاصادیث کورد کردیتے ہیں۔''

قارئین آپ نے غور کیا شاہ صاحب نے کس طرح واضح الفاظ میں تقلید کو تحریف دین کے اسباب میں شار کیا ہے اور اس پر دلیل بیر قائم کی کہ ایک تو مقلدین اینے امام کے قول کوہی صحیح سبھتے ہیں۔

چنانچہ آج ہم احناف کی اصول کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان میں بیالفاظ نمایاں نظر آتے ہیں کہ ہمارا ند ہب تق ہے اوراس میں غلطی کا احتمال ہے اور ہمارے نالف کا ند ہب غلط ہے اوراس میں صحت کا احتمال ہے۔

ماضی قریب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مقلدین کے ذہنوں سے تحریف کا مرض ابھی تک نہیں نکلا۔

ہندوستان میں اکبر بادشاہ جیسے بے دین حکمران نے وقت کے مفاد پرست مولو یوں کوساتھ ملا کر نیا دین وضع کر لیا پھر عالمگیر نے حفی قول واقوال کو جمع کر کے اپنے خیال میں دین کا بڑا کام کیا جس سے بے دین ' بے حیائی' حرام خوری' زنا کاری اور شراب نوشی جیسے گھناؤنے جرائم کوشری تحفظ دینے کی ناپاک کوشش کی اور ان اقوال کو اسلامی قانون کا نام دے کر خلافائے راشدہ کے نظام کوشم کیا گیا۔

چنانچہ تازہ الفاظ میں پاکستان کے معروف محافی اور روز نامہ نوائے وقت کے اید یٹر مجید نظامی نے ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے آپ مسلمانوں اور ہندوؤل کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''مسلمانوں نے ایک ہزارسال تک ان کے ساتھوزندگی بسر کر کے دیکھ لیا ہے ہندو سے دوئتی کی خاطر دین الہی بھی ایجاد کر کے دیکھ لیا ہندوکی تمام سمیس اپی ثقافت کا جمومر بنا کر دیکھے لیس لیکن ہندو بھی مسلمان کے قریب نہ



[اداربينوائے وقت لا ہورمور خد ٢٨ ديمبر ١٩٩١ء بروز مفته]

#### حدیث میں تحریف

قار کین بطور شوت کے قرآن کریم کی تحریف سے صرف ایک مثال پیش کی ہے مزید تفصیل کا ارادہ ہوتو ہدایۂ سیرت نعمان تحقیق مسئلہ رفع یدین میں ملاحظہ فرمائیں۔ فرمائیں۔ ابآپ حدیث میں تحریف کی چندمثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

#### مندالحميدي مين تحريف

مشہور محدث اور امام بخاری کے استاد کی کتاب مند حمیدی احناف نے شائع کی اور اس کی ایک روایت جور فع یدین کے اثبات میں تھی اس میں حرف ' فلا' کا اضافہ کر دیا مگر نا دانسۃ طور پرسند سے ایک راوی چھوٹ گیا جس کی وجہ سے سند منقطع ہوگئی اور روایت ضعیف ہوگئی جس کا تحریف کرنے والوں کوکوئی فائدہ حاصل نہ ہوااس کی کو پورا کرنے کے لئے پاکستان کے حفیوں نے اسے لا ہور سے شائع کیا اور جوسند میں انقطاع ہوا تھا وہ ملا دیا مگر متن میں وہی الفاظ رہنے دیئے (اس لئے کہ اس بددیا تی کے لئے ہی تو سب پاپڑ بیلے جا رہے تھے ) مگر اللہ تعالی نے اپ دین کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھار کھا ہے اور یہ کام اللہ تعالی اہل حدیث سے لے رہا ہے ۔ بخانچہ مولا نامجہ خالد گرجا تھی صاحب نے مند حمیدی شائع کی ہے جس میں سنداور چنانچہ مولا نامجہ خالد گرجا تھی صاحب نے مند حمیدی شائع کی ہے جس میں سنداور متن دونوں کی تھی کر دی ہے۔ (اللہ تعالی آئیس جزائے خیر سے نوازے اور دنیا و متن دونوں کی تھی کر دی ہے۔ (اللہ تعالی آئیس جزائے خیر سے نوازے اور دنیا و متن میں کامیا بفر مائے۔ دعائے ازمن و جملہ جہاں آمین باد)۔

چنانچہ آپ احناف کے حبثِ باطن کا نظارہ کرنے کے لئے ملاحظہ فرمائیں اور ان کی ایمان داری کی داد دیں کہ یہ کیسے آنخضرت ﷺ کے امتی ہیں؟ کہ جو آنخضرتﷺ کے فرامین کوہی تبدیل کرنے لگ گئے ہیں (لعنہ اللہ علی عدو اللہ



ورسوله) کسی نےخوب ہی کہاہے۔

بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی پچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر ہووے ابآیئے اور ملاحظہ فرمایئے!

حديث يري كرحفرت عبداللدبن عرفظ فرمات بين:

'' کہ میں نے رسول اللہ ﷺ و یکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے اور رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت کندھوں کے برابر تک رفع یدین کرتے تھے اور آپ مجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے''

یہ حدیث صاف طور پر حفیت کی خلاف حدیث عمارت کوز مین بوس کرتی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ احناف نے اس میں آخری الفاظ اس طرح نقل کردیئے'' فلا برفع ولا بین السجرتین''جس سے معنی یہ ہوگیا کہ آنخضرت کی رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع یدین نہیں کرتے تھے اور نہ دو سجدوں کے درمیاب (رفع یدین کرتے تھے) یہ کس قدرامام الا نبیاء کی الے فعل سے حسداور دشمنی ہے۔

مزیرتسلی کے لئے مندحمیدی کے دونوں نسخوں (اصل اور تحریف شدہ) کی فوٹو کا پیاں ملاحظہ فرمائیں تا کہ کوئی حنفی چوں۔ چراں۔ بید۔ وہ کہہ کرآپ کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی نہ کرسکے۔



٧٦٠ (احاديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهي) مسند الحيدي

عدالله عن اليه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا افتح الصلوة مدد الحردي (احادث عدالله من عمر بن الخطاب رضي اله عنه : ١٧٧

رفع بديه حذومنكيه، و اذا اراد ان يركع و بعد ما يرفع رامه من الركوء ولا يرفع بين السجدتين ه

بیمولانا خالد سلفی صاحب نے نسخہ ظاہر بیہ سے شائع کی ہے اور احناف نے بھی نسخہ ظاہر بیہ سے شائع کی ہے اور احناف کی شخہ ظاہر بیہ سے شائع کی ہے۔ اب احناف کی شائع کردہ مندحمیدی کا فوٹو ملاحظہ فرمائیں۔ (تحریف شدہ کتاب کی فوٹو کا پی)

مسند الحيدى (احاديث عبدالله بن عربن الخطاب رضي الله عنها) ٢٧٧

918 - حدثنا الحيدي قال/ ثنا الزهرى قال: اخبرى سالم بن عبد الله عن ايه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا افتتح الصلواة رفع يد م حذومنكيه، و اذا اداد الله يركع و بعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولابين السجدتين " م

٦١٥ ــ حدثنا الحيدى قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن

مصنف ابن ابی شیبه میں تحریف

جہاں احناف نے مندالحمیدی میں موجود رفع یدین کی حدیث میں تحریف

جھر احناف کارسول اللہ گاسے اختلاف کی کھی احتاف کارسول اللہ گاسے اختلاف کی ۔ اسی طرح مصنف ابن الی شیبہ کی ایک الیک روایت میں تحریف کردی جس سے سینے پر ہاتھ باندھنا تا بت ہوتے تھے۔ چنانچے حدیث کے الفاظ ملاحظ فرما کیں۔ وائل بن جمر کے الفاظ میں :

رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلوة.
[معنف ابن اليثيب ٢٩٥٠]

'' کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا آپ نے نماز پڑھتے وقت اپنا دایاں ہاتھا ہے بائیں ہاتھ پر رکھا۔''

اب آدمی جب دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرر کھے گا توہاتھ سینے پرہی آئیں گے۔گراحناف سنت رسول گھ کوچھوڑ کر تحت السرة (ناف کے پنچے) ہاتھ باندھتے ہیں اور دلیل کوئی پاس نہیں تھی چنانچہ اپنے غلط عمل کو مدلل بنانے کے لئے حدیث پینمبر گھ کوتختہ مشق بنایا اور حدیث میں تحت السرة کے الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ آپ دونوں شخوں کے فوٹو ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں۔

مصنف ابن الى شيبه كے اصل نسخه كى فو لو كايى

كتاب الصلوات ج - ١

مصنف ان ابي شيه

#### و ضع اليمين على الشمال

أنظر الى أحبار بنى اسرائيل و اضعى أيمانهم على شمائلهم فى الصلوة ه حدثنا و كيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن و ائل بن حجر عن ايه قال رأيت النبي الله و ضع يمينه على شماله فى الصلوة له حدثنا وكيع عن ربيع عن السرة و الى معشر عن الراهيم قال يضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة و

اصل نسخہ جو حیدر آباد ہندوستان سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ جمبئ۔ ڈھا بیل اور بیروت کے نسخوں میں بھی مندرجہ بالافو ٹو والے ہی الفاظ ہیں۔ گراحناف نے جومصنف ابن ابی شیبہ کراچی سے شائع کیا ہے اس میں تحت السرۃ کے الفاظ زائد لکھ دیئے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

مصنف ابن ابی شیبه مطبوعه کراچی کے تحریف شدہ کی فوٹو کا پی جو ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ سے شائع ہوا۔

مصنف ابن ابي شية

كتاب الصلوات ج - 1

#### و ضع اليمين على الشمال

أظر الى أحبار بنى اسرائيل و اضعى أيمانهم على شمائلهم فى الصلوة ، حدثنا سدوكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن و ائل بن حجر عن ايه قال رأيت النبي على و ضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة حدثنا وكيع عن ربيع نابي معشر عن ابراهم قال يضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة ه

اس فوٹو میں خط کشیدہ الفاظ کو پڑھیں اور اس سے پہلے فوٹو میں بھی خط کشیدہ الفاظ کو پڑھیں اور اندازہ لگا ئیں کہ خفی کس قدر تعصب کا شکار ہو چکا ہے کہ احادیث نبوی ﷺ میں بھی تحریف کرنے سے در لیخ نہیں کرتا اور پھر ذراغور سے دیکھیں تو آپ کو تحت السرة کے الفاظ باقی عبارت سے الگ نمایاں نظر آئیں گے اور پھر اس سے آگے ابر اہیم نخعی کے قول کی سند میں الفاظ سے '' رہے عن معشر'' مگر جب عبارت میں تحت السرة کے الفاظ بڑھائے گئے تو اس سطر میں موجود''عن' کو دوسری سطر میں دھکینے کی السرة کے الفاظ بڑھائے گئے تو اس سطر میں موجود' عن' کو دوسری سطر میں دھکینے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے عن کانون تو عبارت میں آگیا مگر عین ساقط ہوگیا۔



یہ دونوں نسخوں میں احناف کی بددیانتی تو آپ نے دیکھ لی۔اب ذرا دل تقام کرایک اور بددیانتی اورتحریف فی الدین کی مثال ملاحظ فر ما ئیں۔

### ابودا وُ دشريف مين تحريف

سنن ابی داؤد احادیث پغیر ﷺ کا وہ بہترین مجموعہ ہے جسے امام ابوداؤر (سلیمان بن اشعث سجستانی) جیسے جلیل القدر محدث اور امام نے جمع کیا اور ابو داؤر حدیث کی وہ کتاب ہے جے صحاح ستہ کا رکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔اس کے ساتھ ساتھ بیتمام دینی مدارس کے نصاب کی اہم ترین کتاب ہے۔ گراحناف کے حبثِ باطن، (تحریفی ذہن) کا اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے اپنے مسلک کی گرتی ہوئی دیوار کوتر بنے کا سہارادینے کی کوشش کی مگر۔ بسا آرزو کہ خاک شد

رمضان المبارك میں قیام اللیل (تراویح) كا مسلدایك ایبا مسلد ہے كه جے آ تخضرت ﷺ نے خودادا فر ماکر حل کردیا تھا۔اورامت کے لئے واضح کردیا کہ سنت تراوی وہی ہے جومیں نے اداکی ہے۔ مرشومی قسمت ہی کہیئے کما حناف جب تقلید کے گرداب میں تھنسے تو انہیں فقہ فنی کے مطابق بیں رکعت تر اور کے کا خمارا ٹھا۔ چنانچداحناف نے اینے مسلک کو ثابت کرنے کے لئے کتاب وسنت کو تختہ مثل بنایا اور ابوداؤ دجیسی معروف ز مانه کتاب میں تحریف کر دی۔

ابوداؤ د کی وہ روایت ہیہے:

((ان عمر ابن الخطاب ﷺ جمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم الا في النصف الباقى ....الحديث.)) [ابوداوَرص الم

'' کہ بیشک حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے لوگوں کو ابی بن کعب ( کی



آمامت) پر بست کیا تو آب بن لعب نے تو تو کو میں را میں نماز پڑھای اور ان میں قنوت نہ پڑھا مگرآ خری دس دنوں میں۔'

چونکہ احناف بیس رکعت تراوت کے قائل ہیں جو کہ خلاف سنت ہے اور یہ
کام وہ حضرت عمر ﷺ کے ذمہ لگتے ہیں کہ انہوں نے بیس رکعت تراوت کی پڑھائی ہیں
گردلیل کوئی نہیں۔ دنیا جہان کا کوئی حفی اگر چہوہ کوفہ سے لے کر دیو بندتک اسم سے ہی کہوں نہ ہوجا نیں حضرت عمر ﷺ سے بسند سیحے بیس رکعت کا شہوت نہیں دے سکتا کہ
انہوں نے خود رپڑھی ہوں یا دوسروں کو پڑھنے کا حکم دیا ہو (جیسا کہ احناف کا دعویٰ ہے) کیونکہ حضرت عمر ﷺ سے مؤطا امام مالک میں گیارہ رکعت کی روایت آتی ہے۔
اورامام آپ نے ابی بن کعب ﷺ کوئی بنایا ہے۔

چنانچه احناف نے کمال ہوشیاری سے اپنامؤ قف ثابت کرنے کے لئے نہ صرف حدیث میں تحریف کی بلکہ حضرت عمر ﷺ جیسے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد پر سنت کی مخالفت کا الزام لگا دیا۔ چنانچہ احناف نے مذکورہ بالا روایت میں جو الفاظ "عشوین لیلة" بیں کوبدل کر"عشوین د کعة "کردیئے۔جس سے معنی یہ بن

عشرین کیلہ ہیں وہر کر عسوین د تعم سردیے۔ ان سے کابیدن گیا کہا بی بن کعب نے حضرت عمرﷺ کے حکم پرلوگوں کوہیں رکعت نماز پڑھائی۔ حدیث میں میر کیف کرنے کے لئے احناف نے بڑے پاپڑ بیلے بھی حاشے

پر''رکعة'' لکھ کر نسخے کا نشان دیا گیا اور پھر بھی'' رکعة'' کومتن میں لکھ کر حاشیے پر ''لیلة'' لکھ کر نسخے کا نشان دیا گیا مگر بعد میں چند خفی بہی خواہوں نے اپنے اسلاف

کے اس تحریف حدیث کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری اس طرح کی کمتن میں "
درکعة ''کے الفاظ شائع کر دیئے اور حاشیے سے ''لیلة ''کے الفاظ اڑا دیئے تا کہ نہ

رہے بانس نہ ہج بانسری۔ (تفصیل کے لئے دیکھنے فوائد غزنویہ اسلام کی امانت)

رہے ہیں۔ ہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے اس لئے یہ خیانت و گر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے اس لئے یہ خیانت و



یمی روایت باقی جتنی کتابوں میں درج ہوئی ہے اس میں'' عشرین لیلۃ'' كے بى الفاظ ہیں مثلاً مشكوة المصابيح عون المعبودُ تحفة الاشراف وغيره۔

إب آيئے آپ بھی ملاحظہ فرمائيں

٥٠٠٠ = إلى إلى الله واورُوع عَلَيَّا أَيمًا عَلَى مُؤلِّت فالنَّصِيلِ مُن مُصَّالَ حدثُنا الدين في يبدل نامور يكول الهنا أعلى في على ابعض اصحابها ن الي بن كعب المهويع في وصفال وكان يَقْنُت والنصف المُحَوِّن رَّمَت ان صدائدا شجاء س عندا العشام ا الماديدس فينياع كسكسوان فريس كخطاب وطوا سعة تشرك كما الدين كعب فكان يصله عشري أكبالة والأ و المعلنة يعمل في تنصف لمها كل عن كانت العشر الاواط تتناقي فصل كديدته فكانوا يقولون أنق أن قال بودا و دوما أبا و المعلن كلاد كذكر في القنوت ليس إشرى وخل الكرديا كوريا كان وكروش على صديد الإي الإيم ليا يستقد ليونت والي الم ا ماب فللدعاء بعدالونوس عام عادة بعالى شبية نام أرب ان مُنيند تاادع من الأعكم في عليه الاياع عن يرتر سيعيد إبن عبدالهمن بن أبْزِيعن ابيلعن أبيّ بن تَعْيُب قال كان مرسول للدصل لله عليه وسلماذ اسكمُ في الوثرُ [قال سيحان المكاب القُدُّوسِ حدثتنا محمدُ بن عُوِّف ناعثمانُ بن سعيد عن الى غسّانَ محمد بن مُطرِّف للذفار المداين اسلوعن عطاء بن يسكر المن المستعبد قال قال دسوالله صول المدخلي المرت وتعاون سيد فليصله اذاركا

فوتوكا في عون المعبود شرح الى داؤرجس مين "عشسرين ليلة" كالفاظ

اب مزیدتسلی کے لئے علامہ ابوالحجاج مزی کی کتاب تخفۃ الاشراف مطبوعہ بیروت کا فوٹو ملاحظہ فرمائیں جس میں روایت کے اصل الفاظ'' عشرین لیلہ'' نقل کئے گئے ہیں۔

[تعفة الأشراف أبيّ بن كعب \_ الحسن البصريّ ، وخالد بن زبد عنه

الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي ـــ ولم يسمع منه

حديث ؛ إنَّ سمُرة وعسران بن 'حصين تذاكروا '… الحديث. في ترجمة قسادة

[دات ق] ، عن الحسن ، عن سمُرة ـــ (ح ٤٥٨٩) ، وفي ترجمة يونس بن مُجسِيد

[د ق] ، عن الحسن ، عن سمرة ــــ (ح ٤٦٠٩) ، حديث : أنَّ عمـر بن المُتطَّـاب جمع الناس على أبيَّ بن كعب فكان يصلَّى بهم عشرين

كُ ايلة ...الحديث ـــ موقوف . عد في الصلاة (٣٤١) عن شُجاع بن تخلد ، عن مُشيم ،

عن يونس بن عُبيد، عن الحسن به . ﴿ كَ أَعْفَلَهُ الْحَافَظُ أَبُو القَاسُمُ وَهُو فِي السَّمَاعِ .



اسی طرح بیروایت مشکلوة المصائیح جلد نمبراصفی نمبر ۱۱۳ باب القنوت میں بھی موجود ہے اور اس میں بھی '' عشرین لیلۂ'' کے الفاظ ہیں ۔ ان متیوں حوالوں سے بیا بات نصف النھار کی طرح ثابت ہوئی کہ حدیث کے اصل الفاظ'' عشرین لیلۂ'' ہی ہیں۔ مرمحرف نے ''لیلۂ'' کی جگہ'' رکعۂ'' لکھ کرا پنے نحبث باطن کا اظہار کیا ہے۔ آ پتح بیف شدہ عبارت کی فوٹو ملاحظہ فرما کیں۔ تحریف شدہ عبارت کی فوٹو کا پی

حل اثنا اسرر عبر بنعد بسكراتامنام على المستخاصة بالمان بن المسروب المعدون الم

اس کے علاوہ اور بھی بہت مثالیں ہیں جہاں احناف نے اصادیث کی



گزشته صفحات میں آپ نے قرآن وحدیث میں تحریف کے چندنمونے ملاحظہ فرمائے۔اب میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ مقلدین نے اپنے ندہب کی خاطر صرف قرآن وحدیث میں تحریف ہی نہیں کی بلکہ جموثی روایات کے گھڑنے اور اپنانے سے بھی خوف محسوں نہیں کیا حالانکہ رسول اللہ علیہ نے اس بارہ میں سخت وعید فرمائی ہے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

من كذب على متعمد افليتبوأ مقعده من النار.

قار کین آپ پیچیے پڑھ آئے ہیں کہ احناف نے مسکلہ رفع یدین پر اپنے آپ کو بہ ہیں کہ احناف نے مسکلہ رفع یدین پر اپنے آپ کو بہ ہیں ومجور و بے دلیل دیکھ کرحدیث مصطفیٰ کی میں تحریف کرڈالی۔ یہیں پہ ہی بس نہیں بلکہ احناف کے شخ الحدیث قاضی نور محمد صاحب آف قلعہ دیدار سنگھ نے مسکلہ رفع یدین پر ایک کتاب بنام ازالۃ الرین کھی اس میں انہوں نے ایک عبارت اپنے پاس سے ہی بنا کریے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ عندالرکوع و بعد الرکوع

آ تخضرت على رفع يدين نہيں كرتے تھے۔ چنانچہ آپ قاضى صاحب كے الفاظ ملاحظة فرمائيں فرماتے ہیں:

اخلذاهل الكوفة الصلواة عن ابراهيم النخعي و اخذ ابراهيم النخعى عن اسود بن يزيد واخذا سود عن ابي بكر الصديق واخذ ابوبكرعن النبي صلعم ل و هو صلعم أخذ عن جبرليل و هـ و عـليــه السلام اخذ عن الله تبارك و ابراهيم النخعي لم يكن يرفع يديه الا في اول تكبيرة من الصلوة ثم لايعود.

[ازالة الرين ص ٢١-٢٠]

(ومخفرأ ترجمه بيه ہے كه آنخفرت ﷺ نے مرف پہلی تكبير (تكبير تحريمه) کے وقت رفع یدین کی اس کے بعد نہیں کی اور آپ ﷺ نے پنماز اللہ تعالی سے بذریعہ جبرئیل سکھی تھی۔''

قارئین غور کریں صرف آنخضرت ﷺ کی سنت متواترہ رفع یدین کا انکار كرنے كے لئے ايك اليي روايت وضع كر لى ( كھر لى) كه جس ميں الله تعالى -آ تخضرت على الوكرصديق على اورجرئيل التكفية ميس كوئى ايك بهى ان ك حجموث ہے نہ پچ سکا۔

کے آپ نے اس پیار میں لاکھوں سم ہم پر خدانخواسته تم خشمگیں ہوتے تو کیا ہوتا قارئين كرام يا در هيس ان الفاظ سے كوئى ايك صحيح تو در كنار ضعيف حديث بھى ذخیرہ احادیث میں آپ کوخور دبین لگا کرد کھنے سے بھی نظر نہیں آئے گی۔اورا گرہے تو احناف جرأت كركے اور مارے اس چينج كو قبول كرتے موئے كسى حديث كى كتاب ہے بیروایت نکال کردکھا کیں ۔گر



یہ بازو ''اہمحدیث' کے آزمائے ہوئے ہیں (انشاءاللہ)

۲: ۔ اس پربس نہیں بلکہ فقہ حنی کی مشہور ومعتبر کتاب در مختار میں آنخضرت ﷺ کی ذات اقدس پران الفاظ میں افتر ابا ندھا گیا ہے کہ:

ان آدم افت خربی و انسا افت خر برجل من امتی اسمهٔ نعمان و کنیته ابو جنیفه هو سراج امتی.

1 درمخارص ۳۹

''آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ آدم الطفظ میری وجہ سے فخر کرتے ہیں اور میں اپنی امت میں سے ایک آدمی کی وجہ سے فخر کرتا ہوں۔اس (آدمی) کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے وہ میری امت کا چراغ سے ''

۳:۔ ذرا اور سنیئے کہ صاحب در مخار کیالن ترانیاں کرتا ہے۔ صاحب در مخار تھانے فرمایا:

ان سائر الانبياء يفتخرون بي و انا افتخر بابي حنيفة من احبه فقد احبني و من ابغضه ابغضني.

[درعارص ا/ ۲۹]

''بیٹک تمام انبیاء کرام میری وجہ سے فخر کرتے ہیں اور میں ابوطنیفہ کی اس نے مجھ وجہ سے فخر کرتے ہیں اور میں ابوطنیفہ کے اس نے مجھ (مجمد رسول اللہ ﷺ) سے محبت کی اور جس نے ابوطنیفہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔''

قارئین غور فرمائیں میم بخت مسلمان کہلانے کے ساتھ ساتھ امت



الله ﷺ ذات اقدس بھی محفوظ نہیں رہی۔

آج فقەحنفيە میں سینکٹروں ایسے مسائل آپ کی نظروں سے گزریں گے جن کی دلیل قرآن وحدیث ہے ملنا تو در کنار کوئی مہذب معاشرہ ایسے مسائل پڑعمل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔اور پھران مسائل کوامام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کیا گیا باورصرف اتن الفاظ كهدكرك لاحد عند ابى حنيفة "چور و اكورزاني -شرابی اور نہ جانے کیے کیے تھین جرائم کے مرتکب لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ ليكن ميں يه بات على وجه البقيرت كهتا هول كه امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كااليى خرافات ہے دور کا بھی واسط نہیں اور پھر بھلا جولوگ رسول اکرم عظم پر جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرماتے انہیں امام ابوحنیفہ کے ذہے جھوٹ لگاتے ہوئے کیا باک اور خوف ہو

 ہونے کا اب ذرا فقہ حفیہ کی عظیم کتاب جسے احناف نے قرآن کی مثل ہونے کا اعزاز بھی بخشا ہےاس میں ہے بھی بطور نمونہ ایک حوالہ ملاحظہ فر مائیں ۔ ہدایہ کتاب الصلوة باب الامامة مين صاحب مداية تخضرت على ذات كرامي يران الفاظ مين افتراء باندهتا ہے كہ آنخضرت على نے فرمایا

من صلى خلف عالم تقى فكانما صلى خلف نبى.

'' کہ جس مخص نے متقی عالم کے پیچھے (اقتداء میں) نماز پڑھی تو گویا اس نے نبی کے پیھے نماز پڑھی۔''

قارئين الله تعالى ففرمايا بالعست الله على الكاذبين" جموف بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ 'اب عام جھوٹے کی سزایہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے مگررسول اللہ ﷺ پرجھوٹ بولنا تواس سے بھی کئی گنا عقین جرم ہے رسول الله على متعمد افليتبوا مقعده من النار)) " بحث من النار)) " بحث من النار) " بحث من النار) " بحث من بنالے "

گھر کا بھیدی

اگرآپ نے حفیت کا آئینہ دیکھنا ہے توسیئے!! فد ہب حنفیہ کے عظیم کارکن ابوالحسنات مولا ناعبد الحی حفیہ کا آئینہ دیکھنوی نے فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب شرح وقامہ کا مقدمہ عمدة الرعامیہ کے نام سے لکھا ہے اس میں آپ کتب فقہ حنفیہ کے متعلق خامہ فرسائی کرتے ہیں کہ:

ان الكتب الفقهية و ان كانت معتبرة في نفسها بحسب المسائل الفرعية و كان مصنفوها ايضا من المعتبرين والفقهاء الكاملين لا يعتمد على الاحاديث المنقولة فيها اعتماد اكليا و لا يجزم بورودهاو ثبتها قطعا بمجرد وقوعها فيها فكم من احاديث ذكرت في الكتب المعتبر وهي موضوعة و مختلفة كحديث لسان اهل الجنة العربية والفارسية الدرية و كحديث من صلى خلف عالم تقى فكانما صلى خلف نبي و حديث علماء امتى كانبياء بني اسرائيل الى غير ذالك.

[عمدة الرعاية ص١١]

''لینی فقہ حنفیہ کی معتبر کتابیں اگر چہ فروعی مسائل میں معتبر ہوں اور بیشک ان کتابوں کے مصنف بھی معتبر اور کامل فقہاء ہی ہوں (کیکن) ان حدیثوں پر جوان لوگوں نے اپنی کتب فقہ میں کھی ہیں پر کلی طور پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا حدیث نام دے کر کتب میں لکھ لینے سے یقین



کرلینا چاہئے کہ بیضرور حدیث ہوگی۔اس لئے کہان معتبر کتب فقہ میں بہت کا ایس حدیثیں ہیں جوموضوع (من گھڑت) ہیں اور بہت می مختلف فیہ ہیں (جن کی صحت کا اعتبار نہیں کہ بیٹ چے ہیں یاضعیف) مثلًا (اگر معتبر کتب کا بیحال ہے تو غیر معتبر کا اللہ ہی حافظ۔مؤلف)''

فقہ کی کتابوں میں بیر حدیث ہے کہ اہل جنت (جنتی لوگوں) کی زبانیں عربی اور فاری ہول گی اور بیر حدیث ہے کہ اہل جنت (جنتی لوگوں) کی زبانیں عربی اور فاری ہول گی اور بیر حدیث کہ جس نے متعلق عالم کے پیچھے نماز پڑھی (بیر حدیث صفحہ نمبر 222 پر گزر چکی ہے) اور بیر حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ سب موضوع من گھڑت ہیں۔

اسی پر ہی بس نہیں بلکہ حنفی کمتب کے شہرہ آفاق حضرت علامہ اشرف بن طیب بن تقی الدین حیدر بھی کتب فقہ حنفیہ کی حقیقت کوآشکار کرتے ہوئے یوں خامہ فرسائی کرتے ہیں کہ:

فان موضوعات الذنادقة و اهل البدعة جاوزت مأته الف من الاحاديث كما صرح النقاد ولووجدوا اجد في بعض كتب الحنفية من علماء ماوراء النهر والعراق والخراسان لم يسندوا احاديثهم التي يذكرو نها في كتب الحنفية الى اصل من اصول الحديث الجليل الشان حتى صاحب الهداية التي عليه مدار الحنفية لم يتسيرله عنه تخريج احاديث الهداية في اكثر المواضع.

[ نتائج التقليدس ٨٨]

"ناقدین و ماہرین فن حدیث نے پوری صراحت و وضاحت سے اعلان فرمار کھا ہے کہ اہل بدعت وزندیق یا باطل پرست گمراہ فرقوں نے ایک لاکھ سے مشہور کررکھی ہیں۔ چنانچ بعض کتب حنفیہ میں ماوراء النھر عراق اور خراسان وغیرہ کے علائے احناف نے جو حدیثیں اصول حدیث جلیل الشان کے خلاف بلاسند ذکر کی ہیں ان کا قطعاً اعتبار نہیں جی کہ ہدایہ ایک مشہور ومعروف چوٹی کی کتاب کہ جس پر حنی ند ب کا دار ومدار ہے اس کے مصنف نے بھی اکثر مواقع میں اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی اسے اصول محدثین کے طریق پر صحت وثقابت اور سند حدیث کی توفیق میسر نہیں ہوئی۔'

عدین حرین برحت و نقابت اور سد حدیث کوی سری کردن بوق-قارئین! اب تو آپ کو بخو بی معلوم بو چکا بوگا که فقد خفی کی معتبر (غیر معتبر کا تو کہنا ہی کیا) کتب میں نہ صرف تحریف شدہ احادیث موجود ہیں بلکہ کتب فقہ خفی میں موضوع روایات بھی بکثر ت ملتی ہیں جیسا کہ اوپر دوخفی بزرگوں کی شہادتوں سے مزیدواضح ہوا ہے۔

فقد فقی یا حفی مذہب کے سی بھی پہلو کی قباحت کواگر بیان کرنا شروع کردیا جائے تو بہت سا وقت اور صفحات کی ضرورت ہے۔ گر چونکہ صرف احناف یا فقہ خفی کے قبیج چبرے کی نقاب کشائی مقصود ہے اس کئے صرف چندا کیک حوالہ جات سے اشارہ کرنے پر بی اکتفاکر تا جارہا ہوں کہ مقصود صرف بات سمجھانا ہے۔

اڑ کرے نہ کرے س تو سمی میری فریاد

## تقليدكي وجهب قرآن وحديث كارد

گزشتہ صفحات میں آپ تفصیل سے پڑھ پچکے ہیں کہ تقلید کا وجود خیر القرون کے زمانہ میں بالکل نہیں تھا بلکہ قرآن وحدیث اور اقوال سلف سے آپ اس کار د بھی ملاحظہ فرما پچکے ہیں۔اب آپ تقلید کی نامرادیوں پرمعلومات حاصل کررہے ہیں کہ تقلید نے کون کون سے فتنوں کو پنینے کا موقعہ ہی فراہم نہیں کیا بلکہ علی الاعلان ان فاذا استدلال ابو حنيفة بحديث نعتقد انه حكم بصحته و توثيق رجاله و لا نلتفت الى من خالفه خصوصاً اذ كان من هو دونه فى العلم والفقه و نحكم على الرجال انهم موثقون مقبولون ولا نبالى بسماقاله ارباب الظواهرمن الضعف والجرح و غير ذالك من الوجوه القادحة فى الثقاهة و ان صدر عن كبار المشاهير كالبخارى والمسلم.

[بحاله نتائج التليد ص ز]

اس عبارت کا مختصر مغہوم ہے ہے کہ جس حدیث سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے یا جو حدیث ہمارے ندہب کی مؤید ہے ہمارے خفی علاء وفقہاء کا اصول وعقیدہ یہ ہو وحدیث ہمارے ناکل حج اوراس کے راوی بالکل ثقة ومعتبر (اگر چہ ضعیف اور موضوع ہی کیوں نہ ہو؟ مؤلف) اور اس کے برعکس اگر مشاہیر ائکہ حدیث اس حدیث کوضعیف ومتر وک اوراس کے راویوں کو غیر معتبر ونا قابل اعتبار حدیث اس حدیث کوضعیف ومتر وک اوراس کے راویوں کو غیر معتبر ونا قابل اعتبار قرار دیں تو ہم ان کے قول وفتو کی کو محکرا دیں گے اگر چہام بخاری و مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ (فیاللعجب)

یہ ہے حفیوں کا وہ اصول جس سے قرآن و حدیث کورد کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں احناف قرآن و حدیث کو فقد حنفی کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں اگر قرآن وحدیث فقد حنفی کے موافق ہوتو تیول وگرندرد کردیا جائے گا۔ چنانچہ اصول فقہ حنفی کی معتبر کتاب شرح اللوج علی التوضیح میں صاف لکھا ہے: فاما المقلد فالدلیل عندهٔ قول المحتهد فالمقلد یقول هذا المحکم واقع عندی لانه أدی الیه رأی ابی حنیفة رحمة الله و کل الله رایه فهو واقع عندی. [شرح الوی طی الوی می الای الله و ایه فهو واقع عندی. [شرح الوی طی الوی می کی که اس مئله کا حکم میر نے دار کی اس کے امام کا قول ہے۔مقلد صرف یکی کی کہ اس مئله کا حکم میر نے زدیک ہی ہے کوئکہ میر نے امام ابوحنیفہ کی دائے یکی ہار کے اور جو دائے میر نے امام کی ہوگی میر نے دیک تو وہی می ہے۔ " موج کی طغیافیوں سے کام دریا کو اپنی موج کی طغیافیوں سے کام مشتی کسی کی بار ہو یا درمیاں رہے صدافسوس ان مقلدین پر جو تقلید کے گرداب میں پھنس کر قرآن وحدیث کو خیر باد کہ جے ہیں۔ اس پر بس نہیں بلکہ امام کرخی جو احتاف کے نزد یک بلند پا ہے اصولی منع کیا۔ آپ بھی کی بی نے ختی مقلدین کے لئے قرآن وحدیث کورد کرنے کا اصول وضع کیا۔ آپ بھی کی جو تھام کردل بلادیے والی تحریر پر میس کرخی صاحب فرماتے ہیں:

ان كل اية تخالف اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح والاولى ان تحمل على التاويل من جهة التوفيق.

"بیشک ہروہ آیت جو ہمارے اصحاب ( یعنی احناف ) کے فدہب کے خلاف ہیں آیت حنی فلاف ہیں آیت حنی فلاف ہیں آیت حنی فدہب کے خلاف ہیں آیت حنی فدہب کے خلاف ہوگ ۔ مؤلف ) تواس کومنسوخ تصور کیا جائے گایا ترجی دی جائے گایا ترجی دی جائے گایا ترجی کا جائے گایا ترجی کا جائے ۔ (جوشنی فرہب کے مطابق ہو۔ مؤلف )"

قارئین دیکھا آپ نے اس پر بس بیں بلکھائی پلکوں سے افسوں کے آنسو پونچھیئے اور حدیث کے متعلق کرخی صاحب کا اصول پڑھیئے فرماتے ہیں: ان كل خبر يبجيئ بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم صار الى دليل آخر او ترجيح فيه بسما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل على التوفيق و انما يفعل على ذالك على حسب قيام الدليل فان قامت دلالة النسخ يحمل عليه و ان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه.

[اصول الكرخي ص اا]

"بیشک ہروہ حدیث جو ہمارے فدہب کے خلاف ہوگی تو اس کومنسوخ سمجھا جائے گایا پھریہ جھا جائے گا کہ اس کے مقابلہ میں (یعنی اس کے خلاف) کوئی اس جیسی اور حدیث ہے (جو ہمارے فدہب کی مؤیدہ) پھرکوئی اور دلیل تلاش کی جائے گی یا ترجیح تصور کی جائے گی جس کی بناء پر ہمارے اصحاب (حنی علماء) نے احتجاج کیا ہے یا اس میں تطبیق دی جائے گی ورنہ کوئی اور دلیل تلاش کی جائے گی (لیکن اس حدیث یومل نہیں کیا جائے گی)"

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ کس قدر کتاب وسنت سے تھلم کھلا بغاوت کا اعلان ہے۔ اب جولوگ حفی مذہب کے پیروکار ہیں کیاان بھے بیتو قع کی جاستی ہے کہ بیلوگ اقوال ائمہ پر قرآن وحدیث کور جے دیں گے؟ نہیں ہر گرنہیں بلکہ بیلوگ قرآن وحدیث کے مقابلے میں راہ تقلید پر چلتے ہوئے یہودیت کے طابق العل بالعل نظر آتے ہیں کہ یہودیوں نے بھی آسانی کتاب تورات کو پس پشت ڈال کر اپنے آباء واجداد کی تقلید کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بیتو متقد مین اصولیین کے اقوال واصول اپنے آباء واجداد کی تقلید کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بیتو متقد مین اصولیون کے اقوال واصول خیالات بھی ملاحظہ فرمائیں اور فدکورہ بالاحوالہ جات کی تائید گھر کے ہی ایک فرد خیالات بھی ملاحظہ فرمائیں اور فدکورہ بالاحوالہ جات کی تائید گھر کے ہی ایک فرد سے باربار پڑھیں۔



گهر کی شهادت گهر کی شهادت

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی انجمن احناف کے ایک سینٹررکن ہیں۔آپ کساری زندگی لوگوں کو تقلید کی طرف دعوت دیتے گزرگئی اور ساتھ ساتھ انگریز جیسے سلم دشمن خبیث کے آلہ کاربن کر کتاب وسنت کے داعیوں اسلام کے شیدائیوں اور راہ ت

ے بہروں کو تنگ کرتے رہے اور مجاہدین اسلام کو باغی کہدکرائیے باوا انگریز کی عدالت سے سرادلوانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیاتفصیل کا موقع نہیں ہے۔

تھانوی صاحب اپناستاد جناب مولانار شیدا حمرصاحب گنگوہی کوخط ککھتے ہیں۔ ہیں اور تقلید تخصی اور مقلدین کے حالات ککھتے ہوئے یوں خامہ فرسائی کرتے ہیں۔

یں دروییر می مروست میں میں مقالہ میں عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے بیں کہ اگر قول جمہتد کیخلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پردتی ہے توان کے دل میں

ہیں کہ اگرفول مجتمد کیخلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑئی ہے توان کے دل میں انشراح وانبساط (خوشی) نہیں رہتا۔ بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے پھر تاویل سے بھی تنہ میں کانب میں میں استفاد کردین ہے۔

کی فکر ہوتی ہے چاہے کتنی ہی بعید ہواور خواہ دوسری دلیل قوی (مضبوط) اس کے معارض (خلاف) ہوبلکہ مجہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز (سوائے) قیاس کے بچھ بھی معارض (خلاف) میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو مگر نصرت ند ہب کے لئے تاویل میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو مگر نصرت ند ہب کے لئے تاویل

نہ ہو بلکہ خودا پنے دل میں اس تاویل کی وقعت نہ ہو مکر تفرت نہ بہب کے لئے تاویل ضروری سیجھتے ہیں اور دل مینہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر صدیث سیجے صرت کی بڑمل کر لیں۔(اللہ تعالیٰ نے شایدا یسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نسساد اللہ

الموقدة التي تطلع على الافئده. مؤنف) [بحالة تزكرة الرثيدة الاستهار

تھانوی صاحب نے مقلدین کی جوروش ذکر کی ہے وہ گھر کے جدی کی ہے کران کے ہاں اصل تو تقلیدی فد ہب ہے۔ کتاب وسنت کا پھھمقام نہیں۔ کیئے آپ نے اس بیار میں لاکھوں ستم ہم پر

کیئے آپ نے اس پیار میں لاکھوں ستم ہم پر خدانخواستہ تم خشمگیں ہوتے تو کیا ہوتا



ندکورہ بالاحوالہ جات دوبارہ پڑھیں اورغور فرمائیں کہ تھانوی صاحب کیا فرمارے ہیں کہ مقانوی صاحب کیا فرمارے ہیں کہ مقلد جب کوئی قرآنی آیت یا حدیث مبارکہ سنتا ہے تو دل کی تمام خوشیاں ھباء منثور اہوجاتی ہیں اور سب سے پہلے جو جوش دل میں اٹھتا ہے وہ آیت یا حدیث کو مطرانے کا ہوتا ہے مرکھلم کھلا کتاب وسنت کے منکر ہونے کی چھاپ سے بچنے کے لئے اس کی تاویل کرتے ہیں اگر چہ بہت زیادہ بعید یعنی مشکل کیوں نہ ہواور آخر میں فیصلہ سناتے ہیں کہ دل یہ چا ہتا ہی نہیں کہ جمہتد (امام) کی بات کو چھوڑ دیں اور حدیث پڑمل کرلیں۔اگر چہوہ صدیث بھی ہواور صری (واضح) بھی۔

حنی دوستواغور کروآج تم اپنے آپ کواسلام کاٹھیکیدار اورختم نبوت کا محافظ میں دوستو اغور کروآج تم اپنے آپ کواسلام کاٹھیکیدار اورختم نبوت کے عقیدے کا یہی مطلب ہے کہ کلمہ تو کسی اور کا پڑھواور بات کسی اور کے بات کسی اور کے بات کسی اور کے دور کا درکے دور کا بیٹر کسی اور کے دور کا درکت کی دور کے دور کا درکت کی دور کے دور کا دور کی دور کی دور کا دور کی دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی دور کا دور

صبح تو جام سے گزرتی ہے شب دل آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی ہے

### وشهد شاهدمن اهلها

اگرمیری بات بجھ میں نہ آئے یا یقین نہ آئے تو ایک اور احناف کمیٹی کے رکن محمود الحس دیو بندی کی بھی سن کیجئے۔ احناف ان کوشنے البند کتے ہیں۔ شخ البند نے اپنے نہ بدل ڈالی۔ (کما تقدم برصخہ 206) شخ البند صاحب کے اس قول کی سیح عملی تصویر بنا کر دکھا دی ہے۔ بنانچہ تقریر تر فدی میں احادیث سیحے کورد کرنے کے لئے مشکل اور آسان تاویلیں کرتے ہیں۔ مگر جب مسئلہ البیعان بالخیار میں تاویلیں کرکر کے دماغ دوڑا دوڑا کر عاجز آجاتے ہیں اورکوئی حربہ حدیث کو محکرانے کا کارگر نہیں ہوتا تو نگ آ کرتھلیدی

نشے میں مدہوش نعرہ متانہ بلند کرتے ہیں:

الحق والانصاف فان الترجيح للشافعي في هذه المسئلة و نحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفة.

[تقريرتذيص٣٦]

"حق اورانساف يبى ہے كماس مسلد (بيعان بالخيار) ميں رُجيح امام شافعی ك ند ب كو ہے گر چونكہ ہم امام ابو حنيفہ كے مقلد بيں اس لئے ہم پر امام ابو حنيفہ كے مقلد بيں اس لئے ہم پر امام ابو حنيفہ كى تقليد فرض ہے۔ (حديث پر عمل كرنا ہمارے لئے ضرور كي نبيس)"

قار کین کرام اس سے بڑھ کرنجی کوئی پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ب وفائی اور بغاوت ہے کہ اقرار بھی ہے کہ ہمارا فد ہب صدیث کے خلاف ہے گرتقلیدی گرداب میں بچنے ہوئے حدیث مجھ صریح کے خلاف اعلان کر کے تھانوی صاحب کے دعوے کو حقیقی جامہ پہنایا جارہا ہے۔ بچ ہے تقلید نامراد نے ہی بیجذ بدود بعت فرمایا کہ جھے اپناؤ حدیث محکراؤ (العیاذ باللہ)

> خزاں کے ہاتھ سے مکشن میں خار تک نہ رہا بہار کیبی نثانِ بہار تک نہ رہا

# دورحاضر كامفتى تقى عثانى اورا نكارحديث

گزشتہ اوراق میں آپ بخو بی معلوم کر چکے ہیں کدا حناف نے تقلید کی وجہ سے حدیث کا انکار کر دیا۔ حنی ندہب کی تصویر کشی کے لئے تو اتنا ہی کافی تھا گر اس خیال سے کہ کوئی بیرند کہے کہ وہ پہلے دور کی بات تھی۔

اب ایسانہیں ہو آ ہے میں آپ کودور حاضر کے ایک مفتی کے پاس لئے چانا ہوں۔ جودار العلوم کرا چی کے نائب صدر مولانا تقی عثانی صاحب ہیں۔جنہوں نے تقلید کے جواز ہی میں نہیں بلکہ فرضیت میں ایک سوساٹھ (۱۲۰) صفحات کی کتاب



چنانچه آپ این تصنیف میں فرماتے ہیں ( عام آ دی ایسانہیں ہوتا جو ) دلائل کے رائح اور مرجوح ہونے کا فیصلہ کرسکے۔ بلکہ ایسے خض کو اگر کوئی حدیث الی نظرآ جائے جو بظاہراس کے امام مجتهد کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہوتب بھی اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اینے امام وجہد کے مسلک پڑمل کر لے اور حدیث کے بارے میں بی خیال رکھے کہاس کا سیح مطلب میں نہیں سمح سکا۔ یا بیک امام مجتد کے ياس اس كے معارض كوئى قوى دليل موگى \_آ كے چل كرمزيد لكھتے ميں كه:

''اگرایےمقلدکویہاختیاردے دیاجائے کہ وہ کوئی حدیث اینے امام کے مسلک کے خلاف یا کرامام کے مسلک کوچھوڑ سکتا ہے تو اس کا متیجہ شدید ا فراتفری اور تنگین گراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔''

عثانی صاحب! اگر حدیث برعمل کرناسگین گمراہی ہے تو فقہ نفی کے لا لیخی اور اخلاق سے گرے ہوئے مسائل برعمل کرنے سے کیا ؟ وی جنت کے تکٹول کا تھیکیدار بن جاتا ہے۔ میں تو چرآ پ کے اس رویے پریہی کہ سکتا ہوں۔

اپی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا طائروں یہ ہے سحر صیاد کے اقبال کا

حنفی حدیث کیول پڑھتے ہیں؟

قار تین کرام! مذکورہ بالا حوالہ جات پڑھ کر یقینا آپ کے ذہنوں میں سے سوال آئے گا کداحناف اگراس قدر صدیث پنجبر بھٹے سے اعراض کرتے ہیں کدا گرقول امام کےخلاف ہوتو حدیث فوراً ٹھکرادیتے ہیں تو پھراحناف حدیث پڑھتے کیوں ہیں۔ سوال کاجواب: ـ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کے دور میں احناف کے مدارس میں دورہ مدیث کروایا جاتا ہے گریاس وقت جب طالب علم حدیث کو محکرانے کی پوزیش سنجال چکا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ طالب علم جب ابتداء کرتا ہے تو ساتھ ہی فقہ کی کتب شروع کرا دی جاتی ہیں۔ سات سال تک وہ فقہ کی کتابیں 'کنز' قد ورئ شرح وقایہ ہدایۃ وغیرہ پڑھتار ہتا ہے اور آخری ایک سال میں اس کو حدیث کا درس دے دیا جاتا ہوا وہ وغیرہ پڑھتار ہتا ہے اور آخری ایک سال میں اس کو حدیث کا درس دے دی جاتی ہوا تو اور وہ کھمل صحاح ستہ کا نہیں بلکہ متخب ابوا ب کا۔ اور پھراسے سند دے دی جاتی ہوا تو فور آجواب ماتا ہے یہ سوتا ہے۔ جب احناف ہے کہ اب یہ شکل میں حدیث کے ور نہیں پڑھاتے ہوتو فور آجواب ماتا ہے کہ ابھی طالب علم میں حدیث ہی صلاحیت نہیں ہے۔ حالانکہ فقہ نفی کی کتب کتب احاد یث سے بہت مشکل ہیں جبکہ حدیث کی کتب کتب فقہ کے مقابلے میں کتب احاد یث سے بہت مشکل ہیں جبکہ حدیث کی کتب کتب فقہ کے مقابلے میں کی سال میں حدیث ہی کتب احاد یث سے بہت مشکل ہیں جبکہ حدیث کی کتب کتب فقہ کے مقابلے میں کی صلاحیت نہیں ہے۔ حالانکہ فقہ کے مقابلے میں کی صلاحیت نہیں ہے۔ کی طالب علم میں حدیث ہی کو ملاحیت نہیں ہے۔

قارئین کرام! طالب علم میں حدیث سجھنے کی صلاحیت تو ضرور ہوتی ہے گر حدیث محکوانے کی صلاحیت ابھی پیدائہیں ہوئی ہوتی۔ جب وہ فقہ نفی پرعبور حاصل کر لیتا ہے تو پھروہ حدیث کو درخو داعتناء نہ سجھنے کے قابل ہوجا تا ہے اور پھرآ خری سال بھی حدیث اس لئے نہیں پڑھائی جاتی کہ اس کو سجھا جائے یا اس پڑمل کیا جائے بلکہ صرف اس لئے حدیث پڑھائی جاتی ہے تا کہ بوقت ضرورت اس حدیث کا رد کر سکے۔شاید آپ اس بارہ میں مجھے سے اتفاق نہ کرتے ہوں تو آپ مشہور ومعروف خفی مقلد علامہ محمد حیات سندھی خفی کو سنیئے وہ کیا کہتے ہیں آپ مقلدین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

وتراهم يقرؤن كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا

''یعنی مقلدین (احناف وغیره) ہوکتب احادیث کو پڑھے 'پڑھاتے اور
مطالعہ کرتے ہیں تو بیسب پھواس لئے نہیں کرتے کہ اس پھل کریں بلکہ
ان مقلدین کا کتب احادیث کو پڑھنا اور پڑھانا صرف اس لئے ہوتا ہے
تا کہ وہ اپنے امام (جس کے وہ مقلد ہیں) کے دلائل معلوم کریں (تا کہ
بوقت ضرورت ان کو مخالف پر پیش کرسکیں) اور جو حدیثیں اپنے امام کے
طاف ہیں ان کی تاویلیں کرسکیں ۔ چنانچہ یہ لوگ ایسی حدیثوں کے (جو
ان کے امام کے خلاف ہیں ) بعید بعید معنے بتاتے ہیں اور جب یہ بھی نہیں
کرسکتے (یعنی تاویلیں وغیرہ کرنے سے عاجز آجاتے ہیں) تو یہ کہ دیے
ہیں کہ ہم مقلد ہیں وہ ہم سے زیادہ حدیث کے جانے والے تھے یہ خیال
نہیں کرتے کہ وہ ایسا کر کے اپنے او پر اللہ تعالیٰ کی جست قائم کرتے ہیں
کیونکہ ایک ناواقف آدمی دلیل پڑمل نہ کر بے اور ایسی آدمی جان ہو جھ کرنہ
کرتے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے اور اگر ایسی حدیث ان لوگوں کو ملے جو





اوراحناف اپنے مذہب سے مخاطب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

پھرے زمین پھرے آسان ہوا پھر جائے پھریں گے تجھ سے نہ ہم' ہم سے گوخدا پھر جائے

حنفی اصول اور تو ہین صحابہ کرام ﷺ

قارئین کرام آپ گزشتہ اوراق میں پڑھ آئے ہیں کہ احناف نے قر آن وحدیث کوٹھکرانے کے لئے خودسا ختہ اصول وضع کر لئے ہیں اوراس کی ا یک جھلک بھی آ پ ملاحظہ کر چکے ہیں۔اب میں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ احناف نے بیراصول وضع کرتے وفت ان لوگوں کے مقام ومنصب کا بھی لحاظ ندرکھا جنہوں نے آنخضرت ﷺ ہے بلاواسطہ شرف تلمذ حاصل کیا اور جن کے بارے میں آتخضرت ﷺ نے وعائیں وی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فر مائے اورساتھ ہی لوگوں کوخبر دار کیا ہے کہ لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا اورانہیں اپنی زبانِ طعن کا نشانہ نہ بنانا۔ یوں توحفی مذہب میں بہت سے صحابہ کرام الملے کواین حبث باطن کا نشانہ بنایا گیا ہے گریہاں صرف حنی اصول واضح كرنامقصود ہے اس لئے صرف فقيهد امت محمد بيد حضرت ابو ہريرہ عظم اور خادم رسول ﷺ حضرت انس ﷺ کے متعلق حنفی بزرگوں کے اقوال بیان کرتا ہوں ۔ احناف ممیٹی کے ایک رکن اور مشہور حنفی اصول دان علامہ حسام الدين اصول فقه كي معتبر كتاب ' حسامي' ميں يوں رقم طراز ہيں:

ان كان الراوى معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثل ابى هريرة و النس بن مالك فان وافق حديثة القياس عمل به وان خالفه لم يترك للضرورة انسداد باب الراى



''اگرراوی عادل ہوحافظ اور ضابط ہولیکن وہ فقیہہ نہ ہواگر اس کی حدیث قیاس کے موافق ہوتو اسے قبول کرلیا جائے گا ورنہ چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس ہیں۔ (یعنی بید دونوں صحابی غیر فقیہہ ہیں معاذ اللہ) تا کہ رائے کا دروازہ بند نہ ہو۔''

قارئین کرام! غور فرمائیں بیاصول فقہ حنفیہ کی معتبر کتاب جو کہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ۔ کا ہے ۔ کیامیرا دعویٰ بیج ثابت نہیں ہور ہا کہ حنفی اپنے مدارس میں پہلے سات سال طلبہ کو حدیث ٹھکرانے کی مش کراتے ہیں جب وہ حدیث ٹھکرانے کے قابل ہوجاتا ہے تو ایک آخری سال میں حدیث کی کتب کے بعض ابواب کا دورہ کرا دیا جاتا ہے۔

#### ایکشهادت

اس پربس نہیں بلکہ آپ کلیجہ تھام کر مزید پڑھیں۔اصول فقہ کی مشہور کتاب نورالانوار میں ہے کہ:

و ان عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كانس و ابى هريرة ان وا فق حديثه القياس و ان خالفة لم يترك الابالضرورة وهى لو عمل بالحديث لانسد باب الراى من كل وجه.

[نورالانوارم، ۱۵] "حاصل ترجمه بيه ب كه حضرت ابو هر ريرة اور حضرت انس چونكه غير فقيهه تص

اس لئے ان کی خلاف قیاس احادیث کورد کر دیا جائے گا تا کہ رائے کا دروازہ بند نہ ہو۔''

توبين درتوبين

قارئین ایکس قدر گتاخی ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین میں



ابو ہریرہ دیجہ سے ۱۹۲۱ مادیت سروی ہیں۔ ۔ [سرہ سمان ۱۵۲۷] اس پربس نہیں بلکہ مصنف نورالانوار نے تواس عبارت کے متعلق یہاں تک لکھ دیا ہے کہ:

و هـذا ليس از دراء بابي هريره و استحفافًا به معاذ الله منه بل بيانا لنكتة في هذ المقام. [نورالانوارص ١٤٩]

'' کہاس بات میں (کہ ابو ہریرہ غیرفقیہہ ہے) حضرت ابو ہریرہ کی کوئی تو بین نہیں بلکہ اس جگہ ایک خاص نکتہ بیان کیا گیا ہے (العیاذ باللہ من هذه الخرافات)''

رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئ ایک طرف تو صحابی رسول ﷺ کی تو بین کی جارہی ہے اور دوسری جانب بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا جارہا ہے کہاس میں تو بین کی کوئی بات نہیں بلکہ ایک خاص نکتہ بیان ہورہا ہے۔ کیا وہ نکتہ حدیث کو ٹھکرانے کا تو نہیں۔

### ایک اورشهادت

اس کے قریب قریب عبارت شاشی صاحب نے اپنی اصول کی کتاب میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

والقسم الثانى من الرواة هم المعروفون بالحفظ بالعدالة دون الاجتهاد والفتوى كابى هريره و انس بن مالك فاذا صحت رواية مشلها عندك فان وافق الخبر القياس فلا خفاء فى لزوم العمل به و ان خالفه كان العمل بالقياس اولى. [امول ثاثي مهما]

''لیمی راویوں کی دوسری قسم ان راویوں کی ہے جو حافظ اور عادل تو ہوں گر جمہداور مفتی نہ ہوں جیسے ابو ہر یرہ اور انس بن مالک (آج کل کا کچی کی روئی پڑھا حنی تو مجہداور مفتی بھی گر ۵۳۳۲ مدیثوں کا راوی نہ جمہدنہ مفتی استغفر اللہ ۔ (شرم تم کو گرنہیں آتی ) پس جب ان جیسے آدمیوں کی روایت کردہ حدیث سیح ہوتو موافق قیاس روایت کو قبول کیا جائے گا۔ بصورت ویکر قیاس پڑمل کرنا بہتر (افعل) ہے۔ (معلوم ہوتا ہے صرف ید دونوں بی نہیں بلکہ احناف کی نظر میں اور بھی صحابی ایسے ہیں جو غیر فقیہہ' غیر جمہد اور غیر مفتی ہیں) قارئین کرام اس سے بڑھ کرکوئی اور حدیث دشمنی ہوسکتی ہے کہ شریعت کے گواہوں کو کمزور کرنے کی سعی لا حاصل کی جارہی ہے۔ ہو جب ماجرا ہے یہ حنی ویوبندی

چلاتے ہیں حجمری دین پہ اور بنتے ہیں خادم دیں قارئین ندکورہ بالاحوالہ جات کو بغور پڑھیں اور اندازہ لگا ئیں کہ کس انداز سے حدیث دشمنی کا مظاہرہ کیا جارہا ہے۔

کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کونقہاء کی صف سے کھینچا جا
رہا ہے اور کہیں حدیث کے متعلق بیعند بیرقائم کیا جارہا ہے کہ اگر حدیث قیاس کے
موافق ہوگی تو تسلیم کیا جائے گا۔ کوئی ان کم عقلوں سے پوچھے کہ تمہارا قیاس حدیث
کے موافق ہونا چاہئے یا (بقول تمہارے) حدیث کوتمہارے قیاس کے مطابق لیکن
کیا کیا جائے اس نامراد تقلید کا کہ جس نے غیرت ایمانی تو در کنار مقلدین سے عقل
بھی چھین کی ہے۔ قارئین غور فرما ئیں احتاف نے بیرقانون وضع کر کے س انداز میں
خوارج معز لہ اور قادیا نعوں کے خرہب کی ترجمانی کی ہے۔ کیونکہ گراوفر نے بی تو
محابہ کرام میں ہے۔ اگری مرحوم امام حاکم



كوالے سفرماتے ہيں كه (عربي عبارت كاترجمه)

"معتزلة جميه "معطله قدرية خوارج نيز حنى فقهاء علم وعقل سے نابلد فهم و فراست سے کورے اور دل کے اندھے حافظ حدیث کوغیر فقیہہ قرار دے کر ۔ اینے مذاجب باطلہ اور خیالات فاسدہ کی حمایت ونصرت میں اس کی روایت کرده مرفوع حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں حالانکد ابو ہر رہ ہمت برا فقیہہ اور حافظ حدیث تھا۔ یہاں تک کہا کا براورجلیل القدرصحابہ ( کہ جن کی تعداد ہارے زویک تقریباً اٹھائیس تک پہنچ چکی ہے) اس کے شاگرد اورطالب ہیں۔عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عاکشۂ جابر بن عبدالله انس بن مالك ابوموى ابى بن كعب زيد بن ابت عقبه بن حارث ابوابوب ابورافع ابوامامه ابواطفيل ابورزين ابوجدار ابوبصره شداد بن با دعبدالله بن الي حدر دوا ثله بن اسقع ، قبيصه بن زويب شريد بن سوید ٔ سائب بن بزید عمر بن حق عبدالله بن حکیم عجاج ٔ اغرآ ب کے شاگر د ہیں (لیمنی آ پ سے روایت کرنے والے ہیں )اس طرح تابعین میں سے مجی آپ کے بہت سے شاگردہیں۔''

آ گے حافظ صاحب فرماتے ہیں تعجب ہے کہ ابو ہر پر ہؓ حافظ حدیث ہی نہیں بلکہ حافظ اسلام ہے (جو پانچ ہزار چیسوچھہتر (۲۷۵ حدیثوں کا راوی ہے) وہ توغیر فقیہہ اور امام ابوحنیفہ جو بقول علامہ ابن خلدون تقریباً ہیں حدیثوں کا بھی راوی نہیں بہت بردافقیہ سمجھا جائے۔ کیوں نہ ہو۔

مرزا قادیانی نے بھی تواردومضمون ملحقہ بقصید ہ اعجازی میں ابو ہریرہؓ کے متعلق یہی بیہودہ سرائی کی ہے کہ

''ابو ہر رہ غبی (بیوتوف) تھااور روایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ (استغفراللہ)



قارئین آپ نے غور فرمایا کہ جس طرح خارجی مرزائی معتزلی لوگوں نے حضرت ابو ہر بریا گی تو بین کی اس طرح احناف (مرجئ) نے بھی ان سے سبقت لے جانے کے زعم میں ایسے خص کونشا نہ بنالیا جس کے تن میں آنخضرت ﷺ نے علم وفقہ کی برکت کی دعا فرمائی تھی ۔اصل میں بیر خفی قادیانی وغیرہ ایک ہی لڑی کے منکے اور دانے ہیں۔

#### غُلُه

جس طرح تقلید نے اور بہت ی بیاریوں کوجنم دیاان میں غلوجی ایک ایسی چیز ہے جومقلدین کی بیچان بن گئی ہے۔ چنانچ بغیر تفصیل میں جائے چندا یک مثالیں بیان کرتا ہوں کہ مقلدین نے کس حد تک غلوسے کام لیا ہے جبکہ غلو گراہی کا سبب بھی بین جاتا ہے جبیہ غلو گراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے جبیہ غلو کرتے ہوئے کونکہ انہوں نے غلوکرتے ہوئے حضرت عیلی النگائی بارے میں غلوکیا تو گراہ ہوگئے کیونکہ انہوں نے غلوکرتے ہوئے حضرت عیلی النگائی کا بیٹا کہد یا تھا۔ تو اللہ تعالی کا بیٹا کہد یا تھا۔ تو اللہ تعالی کا بیٹا کہد یا تھا۔ تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ بیشرک ہیں۔ اسی طرح کسی نے آئے ضرت بھی کونورمن نو راللہ کہہ کرشرک کا ارتکاب کیا ہے۔ بعینہ احناف نے اپنے امام اور مذہب کے متعلق غلوکرتے ہوئے نہ صرف قرآن وحدیث کی حرمت کو پا مال کر دیا بلکہ اپنے امام (ابوضیفہ ) کی گناخی کے بھی مرتکب ہوئے۔ چنانچہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

صاحب در مختار امام ابو حنیفه کی شان میں غلو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا (یعنی مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں برعم خویش)

ان ادم افتخربی و انا افتخربرجل من امتی اسمعه نعمان و کنیتهٔ ابو حنیفهٔ هو سراج امتی.

''کہ آ دم علیہ السلام میری وجہ سے فخر کرتے ہیں اور میں اپنی امت کے



ایک آ دمی جس کا نام نعمان اور کنیت ابوحنیفہ ہے کی وجہ سے فخر کرتا ہوں اور وہ آ دمی (ابوحنیفہ) میری امت کا چراغ ہے۔''

قارئین کرام! قابل غور پہلو ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابوحنیفہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے اس قدرآ کے بڑھ گئے ہیں کہآ تخضرت کے پرجموٹ بول دیا ( یعنی آ تخضرت کے نوے محبوثی حدیث گڑھ کرلگادی ) اس پربس نہیں بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ آ پیشے نے فرمایا کہ جس نے ابوحنیفہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ابوحنیفہ سے بغض رکھا ( اعدو ذیا ساللہ من کی اور جس نے ابوحنیفہ سے بغض رکھا ( اعدو ذیا ساللہ من المخد اللہ علی الکلہ بین ) ( تفصیل گزرچکی ہے ) ھانہ اللہ علی الکلہ بین ) ( تفصیل گزرچکی ہے )

آنخضرت فی نے فرمایا تھا کہ میری امت پرایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ ہرکام میں پہلے لوگوں کی مطابقت کریں گے حتی کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی آ دمی اپنی ماں سے زنا کرے گا اور اس طرح پہلی امتوں کے لوگوں کی مشابہت کریں گے جس طرح ایک جو تا دوسرے جوتے کے مشابہہ ہوتا ہے۔ آج جب ہم اس دور کی حفیت کی چار دیواری میں جھا نکتے ہیں تو ہمیں عیسائیت اور یہودیت کی مشابہت نظر آتی ہے جس طرح انہوں نے آسانی کتابوں میں تحریف کی اس طرح احناف نے بھی قرآن وحدیث میں تحریف کی ۔ کما تقدم (بفضل اللہ تعالیٰ) اور انہی لوگوں کی طرح احناف نے بھی غلو کی حدیں ہی بھلانگ ڈالیں۔ آسے اور انہی لوگوں کی طرح احناف نے بھی غلو کی حدیں ہی بھلانگ ڈالیں۔ آسے امام صاحب کے متعلق احناف کے مزیدر میار کس ملاحظ فرما کیں۔

## ایک رمضان میں ساٹھ قرآن مجید

آنخضرت المنظانے فرمایا کہ جس نے تین دن سے پہلے قرآن مجید ختم کرلیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں مگر کیا کیا جائے تقلیدی ذہن کا ۔ انہوں نے یہاں تک کہددیا کہ:



کان ابوحنیفهٔ ربما ختم القرآن فی شهر رمضان ستین ختمهٔ المرازی المرازی

'' کہ امام ابوحنیفہ بھی بھاریا اکثر بار ( کیونکہ لفظ رُب اضداد میں سے ہے اس لئے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں ) رمضان کے مہینے میں ساٹھ قر آ ن مجید ختم کرتے تھے۔''

اس لحاظ ہے اگر رمضان کامہینہ تیس دن کا ہوتو ہر دن میں دو مرتبہ قرآن میں دو مرتبہ قرآن میں دو مرتبہ قرآن میں میدختم ہوتا ہے۔ آن خضرت میں تو فرمائیں کہ تین دن سے پہلے قرآن ختم کرنے

والے میں قرآن کی فقاہت نہیں مگر حنی بزرجمہر ہیں کہ ایک طرف امام صاحب کو فقاہت کا پہاڑ گردانتے ہیں اور دوسری طرف در پردہ سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برقاب سے سے محمد عقد مند اللہ میں م

لقاہت ہا ہیار روائے بین رورور رن امام صاحب کوقر آن کی سمجھ بھی نہتھی۔(فیاللعجب) کوئی سمجھائے کہ ہم سمجھائیں

اس سے برط دھ کر اس سے برط دھ کر

قارئین کرام! حیران نه ہومزید پڑھیں اور حفیت کے غلو کا اندازہ لگائیں فرماتے ہیں:

كان ابو حنيفة يحى الليل بركعة يقرء فيه القرآن.

[ تاریخ بغدادص ۱۳ /۳۵۳]

''کہ ابو صنیفہ ساری رات قیام کرتے اور ایک ہی رکعت میں قرآن مجید ''

پر هتے تھے''

مزیدتکھاہے کہ آپ کا بیمل نمیں سال بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ کا بیہ عمل جالیس سال رہا۔ (کیااس سے بڑھ کربھی دنیامیں کوئی گپ ہوگی۔العیاذ بااللہ) امام صاحب کا وضو



اب آپ مزید پڑھیں کہ احناف نے امام صاحب کے بارے میں کیا کیا لن ترانیاں کی ہیں۔فرماتے ہیں:

صلى ابو حنيفة فيما حفظ عليه صلوة الفجر بوضوء صلواة العشاء اربعين سنة..... الغ

[تاریخ بغدادس ۱۳۵۳/۳۵۳]

'' کہ امام ابوحنیفہ نے عشاء کے وضو سے چالیس سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔مزیدلکھا ہے کہ اس دوران عمو ما ایک ہی رکعت میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔''

قارئین کرام! غور فرمائیں اگر اس واقعہ کوشیح تشکیم کرلیا جائے اور امام صاحب کے متعلق احناف کے غلومیں شارنہ کیا جائے تو کیا امام صاحب کا خلاف سنت کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

فان لعینک علیک حقاوان لجسدک علیک حقاوان لزوجتک علیک حقاوان لضیفک علیک حقا الحدیث

نائی شریف کتاب السوم،جام ۲۲۲] "بیشک تجھ پر تیری آئو جسم' بیوی اور مہمان کے بھی حق ہیں۔"

ابدوہی صورتیں ہیں یا توامام صاحب بید حقوق اداکر کے بری الذمہ ہوں
کے یا پھر حقوق ادانہ کر کے قرآن وحدیث کے خالف تھہریں گے۔ میر نے زدیک تو
امام صاحب عامل بالحدیث تھے مگرا حناف بیٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب کو
قران کی ویسے بچھہی نہ تھی اور آپ قرآن وحدیث کی تھلم کھلامخالفت کر کے رہبانیت
کانقشہ پیش کرتے تھے (جیسا کہ علامۃ بلی نعمانی نے بھی تسلیم کیا ہے) ظاہر ہے کہ اگر
رات کوآ دمی سوجائے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نہ جانے کہ احناف نے امام ابو
حنیفہ کو کیا سجھ لیا ہے کہ جالیس سال تک انہیں عشاء اور فجرکی نماز ایک ہی وضو سے

کی احناف کارسول اللہ بھاسے اختلاف کی کی بھی ہے ۔ پڑھانے پر مُصر ہیں۔ آپ جیران نہ ہوں بالکل ماضی قریب کے ایک حنفی عالم قاضی اطہر صاحب مبارک پوری کی امام صاحب کے متعلق ایک غلو بھری تحریر ملاحظہ ہو۔

ہر منا ہے بوت پر من منا ہات ہیں ہے۔ ماتے ہیں: ''عبدالمجید بن ابور داد کہتے ہیں کے میں نے ایام حج میں ابو حنیفہ سے زیادہ

طواف نماز اورفتوی میں مشغول کسی کونہیں دیکھا وہ تمام رات 'تمام دن عبادت میں رہ کرتعلیم بھی دیا کرتے تھے میں مسلسل دس دن تک دیکھا رہا کہ وہ (ابوصنیفہ) طواف 'نماز اورتعلیم میں مصروف رہ کرندرات کوسوئے نہ دن میں ایک گھنٹہ آرام کیا۔ (نہ دیکھنے کی مت کواحناف نہ جانے کتنا بیان کریں گے؟مؤلف۔'')

### ایک قدم اور آگ

تاریخ بغدادی میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے پینتالیس برس تک ایک وضو سے پانچ بمازیں پڑھی ہیں۔ یعنی دن میں ایک وفعہ وضوکیا اور اس کے ساتھ پانچ بمازیں پڑھیں۔ مثلاً ظہر کی نماز کے لئے وضوکیا تو پھر دوسرے دن ظہر کی نماز کے لئے وضوکیا اس سے قبل کی نمازیں گزشتہ روز کے وضو سے ہی اداکیس۔ (العیاذ باللہ) لئے وضوکیا اس سے قبل کی نمازیں گزشتہ روز کے وضو سے ہی اداکیس۔ (العیاذ باللہ) (بنہیں لکھا کہ پھر آپ کا وضوٹو نے جاتا تھایا کہ سابقہ وضو پر ہی نیاوضو فرما لیتے تھے)۔ قارئین ویسے کم از کم میں ان واقعات کی تردید کرتا ہوں کیونکہ ان تمام واقعات سے امام صاحب کی گتاخی کا پہلونکاتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حدیث کے خلاف کیا ہے تو خلاف سنت کام کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو سے امام صاحب کو تران میں تو بیطافت ہے کہ وہ امام صاحب کو قرآن وحدیث کامخالف ہی نہیں بلکہ وشمن ثابت کریں میرا تو بی عقیدہ نہیں۔ بلکہ میں تو بیکھا ہوں کہ کامخالف ہی نہیں بلکہ وشمن ثابت کریں میرا تو بی عقیدہ نہیں۔ بلکہ میں تو بیکھا ہوں کہ امام صاحب سے اگر نا دانستہ طور پرکوئی کام خلاف سنت ہوا بھی ہے تو صحیح مسکلہ معلوم امام صاحب سے اگر نا دانستہ طور پرکوئی کام خلاف سنت ہوا بھی ہے تو صحیح مسکلہ معلوم امام صاحب سے اگر نا دانستہ طور پرکوئی کام خلاف سنت ہوا بھی ہے تو صحیح مسکلہ معلوم امام صاحب سے اگر نا دانستہ طور پرکوئی کام خلاف سنت ہوا بھی ہے تو صحیح مسکلہ معلوم امام صاحب سے اگر نا دانستہ طور پرکوئی کام خلاف سنت ہوا بھی ہے تو صحیح مسکلہ معلوم



اور پھریہ ہے بھی غلوجیسا کہ علامہ شبلی نعمانی حفی نے لکھا ہے کہ ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام صاحب کے اخلاق وعادات کی جوتصور کی ہجارے خوش اعتقادی اور مبالغہ آمیزی کا ایسا رنگ بھرا ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت پہچانی نہیں جاتی۔

آ گے چل کر فرماتے ہیں کہ یہ فضول قصے ہیں اوراس سے بھی آ گے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ ان واقعات پر مشکل سے یقین آ سکتا ہے جور ہبانیت اور بے اعتدالی ہی نہیں بلکہ اس سے بھی چار قدم آ گے ہی ہے۔(احناف غور فرمائیں)

### امام صاحب کے قیاس کا انکار کفرہے

قرآن مجیدنے یہودونصاری کاعقیدہ فقل کیا ہے وہ کہتے ہے 'لن ید حل المحینہ الا من کان ہو دااو نصاری ''کہ جنت میں صرف عیسائی یا یہودی ہی جا سکتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہیں بلکہ ہمارے پیغیر بھی کی نبوت کے بعد تو صرف وہی جنت میں جائے گا جوآپ بھی کا پیروکار ہوگا۔ بعینہ احناف نے بھی اپنے امام (ابو منیفہ) کے متعلق بیعقیدہ قائم کرلیا کہ امام صاحب کی تقلید ضروری ہے اوراس کا انکار کفر ہے اور بیعقیدہ بنا کراس دور میں حفیت نے عیسائیت اور یہودیت کا نقشہ پیش کردیا۔ چنانچے فتالای رضویہ میں لکھا ہے کہ جس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کا قیاس حق نہیں تو وہ کا فرہو گیا۔

[بريلويت بص٢٩٩]

بھرصرف اس برہی اکتفانہیں کیا گیا بلکہ مقلدین جب تقلیدی دلدل میں



[وصاياشريف ص٠١]

قارئین!غور فرمایا آپ نے کہ احناف کے نزدیک قرآن وحدیث کی کتنی

اہمیت ہے۔

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی

تقلیداسلام کی راه میں رکاوٹ

یتقلیدتو ہے ہی الی نامراد چیز کہ جس نے مسلمانوں کوقر آن وحدیث سے دور کیا ہے اس سے بڑھ کر اسلام قبول کرنے میں بھی رکاوٹ بن گئی ہے بطور مثال ایک واقعہ ملاحظہ فر مائیں۔

جاپان کے شہرٹو کیو سے علامہ محمد سلطان معصومی کو ایک خط ملاجس کا خلاصہ آپ اردوز بان میں لکھنے سے عبارت طویل ہو جائے گی۔علامہ معصومی صاحب نے اس خط کا جواب شائع کیا ہے اس میں وہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ:

'' جاپان کے چندروثن د ماغ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے اپنا ارادہ ٹو کیو کی جمعیت المسلمین کے سامنے ظاہر کیا تو وہاں پرموجود ہندوستانی حنی علاء کہنے لگے کہتم ابوحنیفہ کے ندہب کو قبول کرواس لئے کہ وہ اس امت کے چراغ ہیں لیکن انڈونیشیا کے شافعی علاء نے ان کومشورہ دیا کہتم



شافعی ندمب قبول کروتو وہ لوگ دونوں مدہبوں کی تھینچا تانی کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکے۔''

[هل المسلم ملزم باتباع مذهب معین من المداهب الاربعه ص استفاز نبوی اردوعلام البانی ص ۱۹ تقارین این اب آپ غور فرما نمیں کہ تقلید کس قدر نا مراد ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے میں کس قدر سرگرم ہے۔ اگر اس کا ہی احاطہ کیا جائے تو بات آگے چلاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نا مراد سے محفوظ فرمائے۔ (آمین)

#### مذہب کے بارے میں غلو

جس طرح احناف نے امام صاحب کے متعلق مبالغہ آرائی کی ہے اس طرح انہوں نے مذہب (حنقی مذہب) کے متعلق بھی غلو کیا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفیہ کی معتبر کتاب در مختار میں لکھا ہے کہ:

اذا سئلنا عن مذهبنا و مذهب مخالفنا قلنا وجوبا مذهبنا صواب يحتمل الصواب. صواب يحتمل الخطأ و مذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. [دريخارص//٣٦]

''لین جب ہم سے ہمارے اور ہمارے نخالف کے مذہب کے متعلق سوال کیا جائے گا تو ہم کہیں گے یقیناً ہمارا مذہب درست ہونے کا احتمال ہے اور اس میں درست ہونے کا احتمال ہے اور ہمارے خالف کا مذہب غلط ہے اور اس میں درست ہونے کا احتمال ہے ( یعنی ہمارا مذہب غلط نہیں اور ہمارے خالف کا مذہب درست نہیں۔ العیاذ بالله من هذه النحر افات )

ای پربس نہیں بلکہ اس سے آ گے لکھا ہے کہ جب ہم سے عقیدے کے متعلق سوال کیا جائے گا تو ہم جواب دیں گے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے اور ہمارے



قارئین غور فرمائیں بیاس مذہب کے متعلق غلو بھرے الفاظ تحریر کئے جا رہے ہیں جس کے متعلق آپ گزشتہ اوراق میں حنفی علاء کی زبانی سن چکے ہیں کہاس مذہب کے پیروکار اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے قرآن وسنت کو موڑنے توڑنے بلکہ ٹھکرانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔اب مزید سنیئے

### کتب فقہ حنفی کے بارے میں غلو

فقہ حنفیہ کی وہ کتب جن کے بارے میں آپ گزشتہ صفحات میں حنفی علماء کے اقلم سے پڑھ کرآئے ہیں کہ ان میں ضعیف اور موضوع احادیث کے انبار لگے ہوئے ہیں ان کے متعلق درمختار میں لکھاہے کہ:

النظر في كتب اصحابنا من غير سماع افضل من قيام الليل و تعلم الفقه افضل من تعلم باقي القرآن.

[درمختارص ا/٢٩]

'دیعن سے بغیر صرف ہاری کتابوں کو دیکھنا تبجد کی نماز سے افضل ہے(سننے اور دیکھنے کا ثواب کیا ہوگا؟) اور فقہ کا سیکھنا قرآن سیکھنے سے افضل ہے( جَلَّ جَلالُه)''

قارئین دیکھا آپ نے کہ حنی مذہب کس قدر بے باک واقع ہوا ہے کہ قرآن اور قیام اللیل کے مقام کو بھی داؤپرلگا دیا ہے۔ یہیں پربس نہیں کلیجہ تھا ہے اور مزید پڑھیئے در مختار کے انہی الفاظ (تعلم الفقه افضل سسانے) کی تشریح کرتے ہوئے شارح در مختار صاحب رومتار لکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے فقہ پڑھنا افضل ہے اس کئے کہ:

حفظ القرآن فرض كفاية و تعلم ما لا بد من الفقه فرض عين



#### اصل حقيقت

قارئین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حنفی کس قدر غلو باز واقع ہوا ہے مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ خفی ندہب جہاں کتاب وسنت کے خلاف ہے وہاں یہ خرافات کا مجموعہ بھی ہے۔جبیبا کہ آگے آئے گا۔ان شاءاللہ کتب کے متعلق معلوم کرنا ہوتو دوبارہ صفی نمبر 223/224 پرنظر ڈالیں اور کتب نقہ فی کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ غلومیں انتہا

احناف نے اپنے مذہب اور امام کے متعلق غلو کی آخری حدود کو بھی چھو دیا۔ چنانچے صاحبِ درمختار فرماتے ہیں:

فلعنة ربنا اعداد رمل على من ردقول ابسى حنيفة المراض المرا

''لینی جو ہمارے امام ابوحنیفہ کے قول کورد کرے اس پر ریت کے ذرات کے برابرلعنت ہو۔ (اور جوقر آن کورد کردے؟ یامعشر الاحناف) ویسے اس قول کے مصداق خوداحناف بن گئے ہیں کیونکہ امام صاحب۔

ویسے اس قول کے مصداق خود احناف بن گئے ہیں کیونکہ امام صاحب نے تقلید ہے منع کیا تھا مگر انہوں نے تقلید کی۔



قارئین ان جیسی خرافات کی حنفی مذہب اور حنفی کتب میں کمی تو نہیں مگر طوالت کے خوف سے اس بات کو یہیں پرسمیٹما ہوں اور تقلید کی ایک اور قباحت کا ذکر کے تاہوں

لغور

یہ اتنی نامراد چیز ہے کہ اس نے یہود ونصاری اور مشرکین کو اسلام کی دعوت قبول کرنے سے روکے رکھا اور احناف کو قرآن وحدیث میں تحریف کرنے بلکہ احادیث وضع کرنے یرمجبور کردیا۔ کما تقدم۔

قارئین ویسے تو جواحناف کے کردار کا نمونہ میں نے گزشتہ اوراق میں بفضل اللہ تعالیٰ پیش کیا ہے کہ انہوں نے حدیثیں وضع کیں قرآن و حدیث میں تحریف (تبدیلی) کی اور بعض بزرجم وں نے تو یہ کہہ کرقرآن و حدیث کا صاف انکار کردیا کہ ہم خفی مقلد ہیں اس لئے حدیث پڑمل نہیں کر سکتے۔احناف کے تعصب کا مکروہ چرہ دکھانے کے لئے اتناہی کافی تھا مگرآپ مزید سنتے چلیئے کہ احناف نے کیا کہا گل کھلائے ہیں۔

### تعصب كي ايك مثال

احناف نے جب تعصب کی پٹی آئھوں پر باندھ کرقلم اور زبان کوحرکت دی تو عام آ دمی تو در کنار تابعین حتی کہ صحابہ کرام ﷺ کوبھی معاف نہ کیا۔ چنانچہ چندا یک مثالیں ملاحظہ فر ماکیں۔

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں بیشرف حاصل ہے کہ خود بھی صحابی رسول ﷺ کالختِ جگر ہونے کا بھی مقام حاصل ہے۔ مصل ہے۔ گرستیا ناس ہوتقلید کی پیداوار تعصب کا کہ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ قبل الرکوع اور بعدالرکوع رفع الیدین کی حدیث کے راوی ہیں اس کئے احناف کو یہ ایک

# 

آ کھے ہیں بھاتے مولانامحود الحن دیو بندی حنی نے امام المذہب انحفی امام ابوصیفہ رحمة الله علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں:

لو لا سبق ابن عمر لقلت بان علقمة افقه منه.

[اليضاح الادليص ٢٥]

'' کہ اگر عبداللہ بن عمر کے صحابی نہ ہوتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ علقمہ (تابعی) ان سے زیادہ فقیہہ ہیں۔ (العیاذ باللہ) لیعنی ابن عمر کے کہ صحابی رسول ہیں ورنہ فقاہت میں تو ایک تابعی کا نام بڑا ہے۔''

#### برائد ميان سجان الله

قارئین آپ ملاجیون اورعلامہ شاشی کے ریمارس کے بعدامام ابوصنیفہ کے قول پر تعجب کررہے ہوں گے کہ امام صاحب جیسا آ دمی بھی بیہ بات کہ سکتا ہے۔امام ابوصنیفہ کے دادااستادا براہیم نخعی نے حضرت واکل بن حجر ﷺ (صحابی رسول اللہ ﷺ ) کے متعلق فرمایا ہے کہ:

اعرابي لايعرف شرائع الاسلام و لم يصل مع النبي الله في ظنى الاصلواة واحدة. [مندام اعظم ص 120]

''وہ (وائل بن حجر صحابی) توایک دیہاتی گنوار تھااسلام کو جانتا ہی نہ تھا اوراس نے میرے خیال میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھی تھی۔''

قار ئین غور فر مائیں بیرس قدر تعصب کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے حالانکہ آنخضرت ﷺ کی زندگی کی آخری نمازوں میں آپ کا مقتدی بننے کا شرف حاصل کرنے والوں میں حضرت واکل بن حجر بھی شامل ہیں اور آپ کی نماز کی حالت اور



قارئین جس مذہب کی تعلیم ہی یہ ہو کہ تقلیدی بیسا کھیاں برقر ارر کھنے کیلئے اگر صحابہ کرام ﷺ جیسی پا کہاز ہستیوں پر کیچڑا چھالنا پڑے تو دریغ نہ کرنا چاہئے۔اگر ایسے مذہب کے پیرو کار قرآن وحدیث میں تحریف جیسا گھناؤنا جرم بھی کردیں تو کون کا انہونی بات ہے۔شایدا نہی حنفی عقائد کو دیکھ کرمولانا عبدالحی حنفی لکھنوی نے کہا تھا کہ احناف میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جوفر وع میں حنفی ہیں گرعقیدة وہ معتزلی ہیں اور آگے چل کر کھتے ہیں:

و كم من حنفى حنفى فرعا مرجئى " او زيدى اصلاً و بالحملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة فمنهم الشيعة و منهم المعتزله و منهم المرجية.

ار نع دا کمیل ص ۲۵۰-۲۲۹] ''لعنی کتنے ہی ایسے حنفی ہیں جو فروع میں تو حنفی ہی ہیں گر عقیدہ میں وہ شیعہ بھی ہیں اور پچھ معتزلہ ہیں اور پچھ مرجیہ ہیں۔ )معلوم ہوا کہ حنفی مذہب فرق ضالہ کے مرکب اور مجموعہ کا نام ہے۔)''

قارئین تفصیل کا یہاں محل نہیں ہے وگرند میں بیان کرتا کداحناف کن کن مسائل کی وجہ سے شیعۂ معتزلہ یا مرجیہ سے مماثلت رکھتے ہیں میں نے بیرحوالہ صرف

گر احناف کارسول اللہ ﷺ اختلاف کی کھی ہے۔ اس کے نقل کر دیا ہے تا کہ آپ کو احناف کا بعض صحابہ کرام کے بارے میں عندیہ معلوم ہوجائے کیونکہ جب اس مذہب میں شیعی مذہب کا بھی کچھ دخل ہے تو پھر صحابہ

# ایک قدم اور آ گے

کرام کے بارے میں ظاہر ہےاہیاہی رویہ ہوناتھا۔

احناف مقلدین تعصب میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے مخالفین کی تنقیص کے لئے جعلی حدیثیں بھی گھڑنے سے در بیخ نہ کیا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق بیلوگ بیہ کہ کرامام چاروں ہی برق ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس لئے کہ بیصرف اپنے امام کو ہی حق پر مانتے ہیں باتی متنوں کو نہیں مانتے وہ اس طرح کہ انہوں نے فقہ خفی کوچھوڑ کر بھی فقہ شافعی ختبی یا مالکی متنوں کو نہیں مانتے وہ اس طرح کہ انہوں نے فقہ خفی کوچھوڑ کر بھی فقہ شافعی ختبی یا مالکی بیسے میں اس کے کہ خوان کو زیادہ ہی کہ درت ہے۔ چنانچہ ان کی معتبر کتاب ہدائی شرح وقالیہ اور قد وری وغیرہ اور مرقاق شرح مشکلو ہے کے مقدمہ کو زیر نظر لائے۔ بیسب کتا ہیں صرف کھی ہی اس لئے گئی تھیں شرح مشکلو ہے کے مقدمہ کو زیر نظر لائے۔ بیسب کتا ہیں صرف کھی ہی اس لئے گئی تھیں کہ امام شافعی کا رد کیا جائے۔ اس مقام پر نور الانوار ص ۱۳۰۰ سطر نمبر ھی کی وجائل کہا گیا ہے اور جائل بھی ایسا جو علم کا دشمن ہو۔ اس لئے کہ بات کمی نہ ہو جائے عرض صرف بیہ کرنا چا ہتا ہوں کہ امام شافعی کی تنقیص اس لئے کہ بات کمی نہ ہو جائے عرض صرف بیہ کرنا چا ہتا ہوں کہ امام شافعی کی تنقیص اس لئے کہ بات کمی نہ ہو جائے عرض صرف بیہ کرنا چا ہتا ہوں کہ امام شافعی کی تنقیص اس لئے کہ بات کمی نہ ہو جائے عرض صرف بیہ کرنا چا ہتا ہوں کہ امام شافعی کی تنقیص کے لئے احزاف نے جعلی حدیث بھی بنا لی۔ سنیئے وہ روایت بیہ ہے:

حدثنا احمد بن معدان الازدى عن انس مرفوعاً يكون فى امتى رجل يقال له محمد بن ادريس هو اضر على امتى من ابليس و يكون فى امتى رجل يقال له ابو حنفية هو سراج امتى.

[تدریب الراوی بس ۲۷۸]

''لین احد بن معدان حضرت انس کے سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آ خضرت کے نے اور اس موگا کے خضرت کا در اس موگا



جس کا فتنہ میری امت پر شیطان کے فنتے سے بڑا ہوگا اور میری امت میں ایک آ دمی ہوگا جس کا نام ابوطنیفہ ہوگا وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔''

ایک اول بوده به ای مام ابولندیده بوده و هر پیری احتیاد پران بوده به تاریخ این اور نیس ( امام شافعی ) کی تنقیص ا تاریخ بین از به مخضر به میتانده و چون انس الله بر حور در از بر را این الله بر اگرایسی

کرنے کے لئے آنخضرت ﷺ اور حفرت انس ﷺ پرجھوٹ باندھ دیا ہے۔اگرالی مثالیں پیش کی جائیں توایک کمی فہرست تیار ہوجائے جس میں احناف نے صحابہ کرام اور تابعین عظام وائمہ کرام کومعاذ اللہ بدعتی' جاہل اور نہ جانے کیا کچھ کہا ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیہ کے نام کو میں نے بطور مثال صرف اس لئے پیش کیا ہے چونکہ حنفی بید دعویٰ کرتے ہیں اورلوگوں کو دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ (کما نقذم بفضل الله تعالی) کہ ندا ہب اربعہ برحق ہیں ان میں سے جس کی عن عام حق ت

یں کے رسا سر اس معد ماں کے حدد بہ او بعد ہوئی ہے اس کی سات کے خلاف ہے جس کی تفصیل ایک ہی حوالہ ہے جس کی تفصیل ایک ہی حوالہ سے ہوجاتی ہے کہ دمشق کے ایک حنی قاضی محمد بن موسی البلاً ساغونی کہتے ہیں کہ:

لو كان لى امر لاخذت الجزية من الشافعية.

[ميزان الاعتدال ١٨٢/٣]

''اگرمیری حکومت ہوتی تو میں شافعوں سے جذبیہ وصول کرتا۔ (جل جلالہ) قارئین بیہ بات تو مسلمہ ہے کہ جذبیہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ ذمی کا فروں سے وصول کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ مذکورہ قاضی صاحب شوافع کو کا فرسیجھتے ہیں۔ (اور خودکومسلمان) اس لئے ہی جذبیہ وصول کرنے کاعند بینظا ہر کررہے ہیں۔

اوریہ بالکل حق ہے کہ احناف یہی سمجھتے ہیں اس لئے تو یہ فتو کی بھی آ جا تا ہے کہ اگر کسی شافعی عورت سے نکاح کرنا ہوتو اسے اہل کتاب (عیسائی یا یہودی) سمجھ کرنکاح کرسکتا ہے۔



آ پ بین<u>ی</u>

کوئی صاحب بین مجھیں کہ بیتو پرانے زمانے کے احناف تھے۔اب صورت حال یہیں رہی ۔ راقم کہتا ہے کہ بعض جگہ اب بھی ایسی ہی صورت ہے جس کی مثال ہے ہے کہ ۵ مارچ <u>۱۹۹۱ء بروز منگل کو میں نے مدرسہ دارالعلوم تعلیم</u> القران والسنة (احناف كى درس گاه) ميں دور ة نسير كے لئے داخله ليا تواس دوران مهتم مدرسه حافظ محمصدیق صاحب فرمانے لگے کہ میں نے داخلہ رجٹر پرایک خانہ مذہب کارکھا ہےاب آپ بتائیں کہ آپ کواہلحدیث لکھا جائے یاغیر مقلد؟ (غور فر مائیں) توراقم نے اور میرے ایک ساتھی مولا نامحمہ نواز شاہر صاحب آف کوٹ جہانگیرنے کہا کہ حافظ صاحب اگرتو آپ نے دوسرے طلبہ کومقلد لکھا ہے تو ہمیں غیرمقلد لکھ دواوراگر دوسروں کوآپ نے خفی لکھاہے تو پھر جمیں اہلحدیث لکھا جائے۔ میں نے اس دن بعد میں مولا نا نواز شاہر صاحب سے کہد یا تھا کہ یہاں ہے جمیں سندنہیں ملے گی کیکن چلو علم حاصل كرنا كوئى سند كامتاح تونبيس - تو پھراس طرح بميں مدرسه سے نكالنے كے كئ حلے بہانے کئے گئے گرہم بھی ایسے اڑے کہ اب تو معاملہ صاف کر کے جائیں گے۔ آخر کار دورہ تفسیر کوتقریباً شوال کے آخری دنوں تک طویل کیا گیا اور تقریباً نصف شوال کو مجھے تو سوال زیادہ کرنے کے جرم میں مدرسہ سے نکال دیا گیا مگر چونکہ نواز شاہرصاحب خاموش ہی رہتے تھےاس لئے انہیں نکالاتو نہ گیاالبیتہ امتحان میں فیل کر ديا گيا۔اس طرح سانب بھي مر گيااورلاڻھي بھي چي گئے۔

ايك اورواقعه

ای طرح اس سے پہلے <u>اوواء</u> ہی میں مدرسہ نصرۃ العلوم سے بھی ہمیں صرف اس لئے داخلہ دینے سے انکار کیا گیا کہ ہم المحدیث تھے۔ پھر آئندہ سال لینی <u>1997ء</u> میں دوبارہ مدرسہ نصرۃ العلوم میں دورہ تفسیر میں داخلہ لینے کے لئے گیا مگرمہتم



## تنتمه بحث تقليد

اس لئے انہی چندوا قعات پراکتفا کر کے دوبارہ پھرتقلید کا نقشہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جوتقلید انسانوں کے شایان شان بھی نہ ہواور پھر بدعت ہو۔ قرآن وحدیث اقوال صحابہ واکابرین امت سے اس کی تر دید ہوتی ہو جوتقلیداس قدرنا مراد ہو کہ قرآن وحدیث میں تحریف کرنے اوراس میں جھوٹی۔موضوع آیات و روایات کوشائل کرنے بلکہ قرآن وحدیث کوشکرانے کا موجب بنتی ہو۔ یقینا الی تقلید کتاب وسنت سے اختلاف کا سبب بن سکتی ہے۔

جیسا کہ میں ابتداء میں عرض کر چکا ہوں کہ اختلاف کا سبب ہی صرف تقلید ہے۔ اب میں نے تقلیدی ند ہب کا نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ خود فیصلہ کریں کہ میرادعویٰ کس طرح بحد اللہ تعالی سوفیصد درست ہے۔



# دوسراحصه

احناف کے رسول اللّٰہﷺ سے اختــلافــات کــی ایک جهــلک



#### دوسراحصه

احناف کے رسول اللہ ﷺ ہے اختلافات کی ایک جھلک آمر برسر مطلب

قارئین تقلید پر مفصل بحث کے بعداب اس کتاب کا اصل مقصد کہ احناف نے کثیر مسائل میں آنخضرت ﷺ سے اختلاف کیا ہے کا ذکر کرتا ہوں۔ اس باب میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں جیسا کہ بعض ائمہ نے وضاحت کی ہے کہ احناف کے دو سومسائل قرآن وحدیث کے خلاف ہیں اور بعض نے چارسو کا ذکر کیا ہے۔ گر میں صرف بطور نمونہ از خروارے چندا کی مسائل پر ہی اکتفا کروں گا اور فیصلہ قارئین پر چھوڑ دوں گا کہ کیا احناف نے رسول اللہ ﷺ سے اختلاف کیا ہے یا نہیں؟

احناف کے بہت ہے مسائل تو قرآن مجید کی صرت کنصوص کے بھی خلاف ہیں جیسے ایمان میں زیادتی کا مسئلۂ مدت رضاعت کا تعین علی ہذا القیاس۔ مگر میں یہاں صرف ان مسائل کا ذکر کروں گا جوفر مان پنجبر کے خلاف ہیں اور فقہ خفی کی معتبر کتب میں موجود ہیں۔ بعض جگہ پرایک مسئلہ پر بہت ہی کتب کا حوالہ ہوگا تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ہرکتاب کی عبارت کا لفظ بلفظ اس حوالے سے مطابقت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس کتاب کی عبارت ہوگی اس کا نام پہلے کھا جائے گا باقی کتب کا حوالہ صرف اس لئے نقل کیا جائے گا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں موجود ہے جو ہماری عبارت کی تائید وجمایت کررہا ہے۔ واللہ المستعان۔

# ا: \_ايمان كي اصليت وتا ثير ميں اختلاف

قرآن وحدیث کا بیمتفقہ فیصلہ ہے کہ آ دمی کے ایمان میں کی وزیادتی ہوتی ہے مگرفقہ خفی اس کا انکار کرتی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کے دن اس آ دمی کو آگ سے نکال لیا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا۔ اور اس آ دمی کو بھی آگ سے نکال لیا جائے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوا۔ اور اس آ دمی کو بھی آگ سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا۔

فقه خفی

ايـمـان اهـل السـمـاء والارض مـن الانبياء و الاولياء وسائر المومنين من الابرار و الفجار لا يذيد و لا ينقص.

[شرت نقدا کبر ۲۰ از انجیاء اولیا نیک اور بدلوگوں کا ایمان برابر ہے اس میں کی وزیاد تی نہیں ہوتی۔'' میں کی وزیاد تی نہیں ہوتی۔''

مذکورہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایمان کی مختلف اقسام بتائی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ بو ،گندم اور ذرہ براہر تونہیں ہوتے مگر فقہ حفی میں سب کا ایمان برابر قرار دیا



۲: \_نومولود بيچ کا پيشاب

عن ابى السمح قال قال النبى على يغسل من بول الجارية و يرش من بول الغلام.

[نائی کتاب الطہارۃ صاسبہ ۳۵، مسلم ۱۳۹۰ بخاری ص ۱۳۵۰ ابن ماجی ۱۳۹۰ بخاری ص ۱۳۵۰ ابن ماجی ۱۳۹۰ بخاری ص ۱۳۵۰ ابن ماجی ۲۰۰۰ بختی کے بیشا ب کودھویا جائے گا اور پچے کے بیشا ب پر پانی حجیئرک دینا ہی کافی ہے۔''
(بیاس بچی نیچے کے متعلق ہے جوابھی کھانا نہ کھاتے ہوں)

یں میں میں میں اسول کریم ﷺ کے اس بیان کردہ فرق کوتسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں چنانچہ ملاحظہ ہو۔

و مذهب ابى حنيفة و اصحابه و مالك انه لا يفرق بين بول الصغير و الصغيرة فى نجاسة و جعلوا هما سواء فى وجوب غسله منهما. [عمرة القارى صم/ ١٣٠]

''یعنی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ چھوٹے بچے اور بچی کے پیشاب کی نجاست میں فرق نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں (بچی اور بچے) کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔''

#### ٣: \_ كتے كا حجموثا برتن

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کوسات مرتبہ دھویا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ



طهوراناء احد كم اذا و لغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. [ملم ما/ ١٣٢]

رویا میں باعثور ہے. ''لیخی جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو وہ سات مرتبہ دھونے سے ہی

ین جب کما برتن میں منہ ڈال دے تو وہ سات مرتبہ دھونے سے ہی ۔ پاک ہوگا۔''

قارئین غور فرمائیں رسول اللہ ﷺ نے تو بیفر مایا کہ برتن پاک ہی تب ہوگا جب اس کوسات مرتبہ دھویا جائے گا۔گر فقہ حنی نے فرمان پنیمبر ﷺ کے خلاف بیہ اعلان کردیا کہ

وسؤر الكلب نجس و يغسل الاناء من ولوغه ثلثا.

[بداییج اجس ۱۹۳۰، کتاب الطهارت،]

'' تعنی کتے کے جھوٹے برتن کوتین بار دھویا جائے گا۔''

#### ۴: پقرسے استنجاء

آ تخضرت الشخار في استنجاكر في كاطريقه بيان كرتے ہو تفر مايا: معن سليمان ..... لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول وان نستنجى برجيع او باليمين او ان نستنجى برجيع او بعظم.



و ليس فيه عدد مسنون.

ہدارین امن ۲۵ برا سالطہارت باب الانجاس قطبیرها / ۲۵ شرح وقاین ۱۳۲/۱ ''لعنی پقروں کی تعداد کوئی مسنون نہیں ہے۔ (بلکہ اگر کوئی چاہے تو ایک بھی استعال کرسکتا ہے۔ )''

قارئین آپ بین جھیں کہ شایداحناف کو حدیث کا پہتنہیں چلا۔ بلکہ ہدا بیہ میں خودہی کہتے ہیں کہ برخلاف امام شافعی کے فدہب کے کیونکہ شافعی کے نزدیک تین بچھروں سے کم استنجا میں استعمال کرنا جائز نہیں اور دلیل کے طور پر حدیث بھی نقل کی ہے گرا سکے باوجود حدیث کاانکار کردیا۔ (اِنَّا لِلَٰہِ وَ اِنَّا اِلْیُهِ وَاجِعُونَ)

۵: یتیم میں نیت اوراحناف کی بے نیتی

آ مخضرت عظاكا فرمان ہے۔

انما الاعمال بالنيات و انما لامرى مانوك..... الخ

[ بخاری جا بس باب کیف کان بدءالوی الی رسول الله کا مشکلو ہ جا بس اا] ''کہ اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور آ دمی کے لئے وہی پچھے ہوگا جو اس نے نیت کی ۔''

مرفقه حنفيه مليحده ہي راگ الا پتي ہے ملاحظه ہوفر ماتے ہيں:

و لا يشرط نية التيمم للحدث او للجنابة

[ہدایی ۱۵،جا، کتاب الطہارات، باب الیم] ''لعنی تیم میں نیت کرنا شرط نہیں خواہ وہ حدث کا ہو یا جنا بت کا۔'' ''

گویاٰ فقہ خفی اینے پیروکاروں کو بے نیتی پر آ مادہ کرتی (ابھارتی )ہے۔

٢: ملى سے تيم اور حفى ميك اپ

قرآن وحدیث کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمّم

جائز ہے۔چنانچ عمران بن حمین بیان کرتے ہیں کہ:

ان رسول الله على رأى رجلاً معتزلا لم يصل فى القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلى فى القوم فقال يا رسول الله اصابتنى جنابة و لا مآء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك.

[ بخاری ج اب ۵۰ کتاب اقتیم ]

"رسول الله على ناك آدى كوديكها جو بيجي عليحده تها اوراس نه جماعت كے ساتھ نماز نہيں پڑھى تقى تو آخضرت الله نے سوال كيا كه تو نماز كيون نہيں پڑھى تو اس نے عذر پيش كيا كه يس جنى ہوں اور پانى موجود نہيں تو آخضرت الله نے ذر مايا كه تجھے مٹى ،ى كافى ہے \_ يعنى مثى سے تيم كراور نماز پڑھ - جب بھى آپ نے كسى كو تيم كرنے كا حكم ديا يا طريقه بتايا تو مٹى ،ى كاحكم ديا ہے كمئى سے تيم كرو مرد،

فقه خفی نے اور ہی انداز اپنایا ہے ملاحظ فرمائیں لکھتے ہیں:

ويجوز التيمم عند ابى حنفية و محمد بكل ما كان من جنس الارض كالتسراب و السرمل والمحسر و الجص والنورة والكحل والزرنيخ.

[ہایہ جام ۵۰ باب لقیم شرح وقایص ا/ ۹۸ منیة المصلی ص ۲۹ سام نظائی عالمکیری ص ا/۲۲] ''لعنی امام ابو حنیفه اور محمد کے نز دیک جنس زمین سے تیم کرنا جائز ہے۔مثلاً مٹی ریت' بچھز' چونا' سرمه اور ان سب سے تیم جائز ہے۔ گویا تیم بھی ہو جائے گا اور میک ای بھی۔''

آم کے آم اور گھلایوں کے دام

2: \_طريقه تيمّ

پنیبر کائنات ﷺ کا فیصلہ ہے کہ تیم ایک ہی ضرب ہے۔جیسا کہ حضرت

#### عمار رفظ فرماتے ہیں کہ:

"دخفرت عمار کی فرماتے ہیں) کہ آنخفرت کی نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا تو میں (وہاں) جنبی ہوگیا تو میں مٹی میں اس طرح لیٹا جس طرح جانور لیٹتے ہیں پھر میں آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ آپ کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تھے ہاتھوں کو اس طرح کرنا ہی کافی تھا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پرایک ہی دفعہ مارا پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اور دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر اور چرے پر پھیرلیا۔"

مگر فقہ حنفیہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ ملاحظہ ہو۔

والتيمم ضربتان يمسح باحدهما و جهه وبالاخرى يديه الى المرفقين. [برايه نام ١٩٨٠ ، باب التيم ' شرح وقاير ص ا/ ١٩٠ ، ورفقار ص ا/ ١٦٨ عاليرى ص ا/ ٢٦٨ عاليرى ص ا

''لعن تیم کے لئے دود فعہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے ایک دفعہ چہرے کے لئے اوردوسری دفعہ ہاتھوں کے لئے ۔'' اوردوسری دفعہ ہاتھوں کے لئے ۔''

قارئین فقد فی کااس مسکلہ میں حدیث سے کتنا واضح اختلاف ہے۔



# ۸: \_ تیمم کی مقدار

حفرت عمار رفظه کی حدیث دوباره پرهیس اس میس الفاظ بیس -ثم مسح الشمال علی الیمین و ظاهر کفیه و وجهه.

[مسلم جام ۱۲۱، باب النيم ، بخارى ص ا/ ۵۰ مشكوة ص ا/۵۴ ابن ماجر ٢٥٠ مشكوة على الم ١٤٥ ابن ماجر ٢٥٠ مشكوة على ا د العيني آنخضرت والشكان أني بتصليول اور چير كامسح كيا- " مرفقه حنى نے اس كا بھى خلاف كيا- چنانچيفر ماتے ہيں -

التيمم ضربتان يمسح باحد هما و جهه و بالاحرى يديه الى المرفقين.

[ہدایہ جاب ۱۹۸ مباب العیم 'شرح وقایص ا/ ۹۷ در مخارص ا/ ۱۹۸ مدیة المصلی ص۲۲] '' لعنی دوسری ضرب کے ساتھ ہاتھوں پر ہتھیلیوں کی بجائے اپنی کہنیوں تک مسے کرے۔''

قارئین غور کریں آنخضرت ﷺ توارشاد فرمائیں کہ تجھے ہتھیلیوں کا مسح کرنا ہی کافی ہے(ملاحظہ موحدیث نمبر ۷) مگرفقہ فی کہنوں تک سے کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ 9: \_ تیمیم اور حنفی نسوار

قارئین حدیث نمبر که دوباره نظر میں لائیں اس میں الفاظ موجود ہیں۔ ثم مسح الشمال علی الیمین و ظاهر کفیه و وجهه.

[مسلم جام الآا،باب التيم 'بخاری ص الم ۱۵۰ ابن ماجر ۲۵۰ است) '' كه آنخضرت بیش نے اپنے چہرے کا مسلح کیا۔'' مگر .....فقه حنفی اس پر مزید اضافه کرتی ہے ملاحظہ ہو!! فتاوی عالمگیری

فرماتے ہیں۔

ويمسح الوترة التي بين المنخرين.



'' دونو ن خفنوں کے نیچ میں جو پردہ ہے اس پر بھی مسح کریں۔'' [ فالا ی عالمگیری میں الا۲۲]

## ٠١: ـ وضوميں ترتیب

آ تخضرت على نے جہاں ہر کام میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے اس طرح آپ نے وضو کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ چنانچہ آنخضرت علی کے دو ہرے داماد۔ خلیفہ الث حضرت عثمان کے کا آزاد کردہ غلام (حمران) بیان کرتے ہیں کہ:

انه راى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلث مرار فغسلهما ثم ادخل ينمينة في الاناء فمضمض و استنثرثم غسل وجهة ثلثا ويديه الى المرفقين ثلث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلث مرار الى الكعبين ثم قال قال رُسُولُ الله ﷺ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتيں لا يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه [بخارى ١٨٠١٧، كتاب الوضو باب الوضو علا خاطل خاصمم ما / ٩٩١ ابودا ورص الهائرة فدى ص الريما أساني الهما ابن ماجيم ٢٠٠٠ ''انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثان ﷺ نے ایک ایانی کا ) برتن منگوایا اور ا پی تصلیوں پر پانی ڈال کران کوتین مرتبددھویا پھراسیے داکیں ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور تین بارکلی کی اور ناک (میں یانی ڈال کر) جھاڑا۔ پھراینے چېرے کو تین مرتبه دهو یا اوراییخ دونوں ہاتھوں کو کہنیو ںسمیت تین مرتبه دهویا پھرسر کامسح کیااورا پنے دونوں یا وُں کومخنوں سمیت تین بار دھویا۔ پھر حضرت عثان ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو (جوحضرت عثمان ﷺ نے بھی کر کے دکھایا) کی طرح وضو کیا پھردورکعت نماز پڑھی اور دورکعتوں میں اپنے نفس ہے کوئی بات نہ کی تو



اس كسابقة تمام كناه معاف كرديج كيّ ك

فقه حنفیه کی بے ترقیمی

قارئین اوپر حدیث میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ترتیب سے وضو کرنا آ تخضرت کے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی آ تخضرت کے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی بے ترتیب وضونہیں فرمایا مگر قربان جائے احناف کے جنہوں نے اس مقام پر بھی خالفت رسول کے کو ترک نہ کیا بلکہ امام شافعی رحمہ الباری کی مخالفت کی آ ڑ میں رسول اللہ کے کمل کوچھوڑ دیا۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

قارئین غور فرمائیں آنخضرت ﷺ کے ساری زندگی کے عمل کو احناف ضروری قرار نہیں دے رہے بلکہ قدوری والے نے تو کمال کر دیا کہ اس نے وضومیں ترتیب کوسنت بھی تسلیم نہیں کیا بلکہ صرف مستحب ہی سمجھا ہے۔ ملاحظہ ہوقد وری ص ۱۹ (فال ی عالمگیری ص ۱۸)

اا: \_ پگڑی پرستے

رسول الله ﷺ نے وضوکرتے وقت اپنی پکڑی پر بھی مسے فرمایا ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ ﷺ تخضرت ﷺ کا وضوبیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان نبى الله على مسح على الخفين و مقدم راسه و على عمامته



[مسلم ص ۱/۱۳۳۷ باب المح على الخفين ' بخارى ص ۱/۱۳۳۷ ابودا ؤرص ۱/ ۴۰ تر ندى ص ۱/۲۹ نسائى ص

ا/ ١٤ اين ماجي ٢٣ واري ص ا/ ٢١٨]

' دلین رسول الله ﷺ نے اپنے موزوں پر پیشانی پراور پگڑی برمسے کیا۔''

قارئين يتقى حديث پنيمبرعليه الصلوة والسلام مُرفقه حنفيه نيه اس كالجمي انكار

كرديا\_چنانچەنقەكى معتبركتاب مدايد ميں لكھاہے\_

ولا يجوز المسح على العمامة.

[بدایس ا/۱۱ 'باب اسم علی اخشین 'شرح وقامیس ا/۱۱۳ در ختارس ا/۱۹۹ مدید المصلی ص اه قدوری س ۲۸ رود می در ایمنی می د دلیعنی گیری میرسسی کرنا جا تر نهبیس - "

سی پر ق پر کر جا کر ہا۔ حنفی دوستو! غور کروایک طرف آنخضرت ﷺ نے خوداپی پگڑی پرمسح کیا

ہے اور دوسری طرف آپ کی کتب بیدواویلا کر رہی ہیں کہ پکڑی پڑسے کرنا جائز ہی نہیں۔ اب آپ ہی بتلا ئیں کہ کیا حدیث پڑمل کرنا جاہئے یافقہ فی کے لا یعنی فالو می پر؟

زیر دیوار ذرا جھانک کے تم دیکھ تو لو ناتواں کرتے ہیں دل تھام کے آہیں کیونکر

۱۲: \_نمازوں کے اوقات

امنى جبرئيل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان الفئي مثل اشراك ثم صلى العصرحين

كان كل شئ مثل ظلم ثم صلى المغرب حين و جبت الشمس و افطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم الفجر و حرم الطعام على الصائم و صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالامس ثم صلى العصر حين كان ضل كل شئ مثليه ثم صلى المغرب لوقت الاول ثم صلى العشاء الاخرة حين ثم صلى المغرب لوقت الاول ثم صلى العشاء الاحرة حين ذهب ثلث اليل ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم التفت الى جبرئيل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين.

[تندی ص/ ۲۸ باب مواتیت الصلاة ابوداود ص ا/ ۲۵ نائی ص ا الله الله من الله کنز دیک اما مت کرائی تو الله کنز دیک اما مت کرائی تو کیم مرتبه ظهر کی نماز پڑھائی جبکہ سابیا ایک سے کے برابرتھا۔ پھرعمر کی نماز پڑھائی اور سابیہ ہر چیز کا اس کے برابرتھا۔ ( یعنی سابیا ایک مثل تھا ) پھر مغرب کی نماز پڑھائی اس وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اور روز که دار روز ہ افطار کرتے ہیں۔ پھرعشاء کی نماز پڑھائی شفق (مغرب کے بعد والی سرخی ) کے غائب ہونے کے وقت اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی والی سرخی ) کے غائب ہونے کے وقت اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب فجر پھوٹتی ہے اور روز ہے داروں پر کھانا حرام ہوجاتا ہے اور دوسری مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جبکہ ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوگیا یعنی مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جبکہ ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوگیا یعنی جس وقت گزشتہ روز کے وقت یر ہی پڑھائی تھرعشری نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز گزشتہ روز کے وقت یر ہی پڑھائی پھرعشاء کی نماز رات کا ایک تہائی نماز گزشتہ روز کے وقت یر ہی پڑھائی پھرعشاء کی نماز رات کا ایک تہائی



گزر جانے کے بعد پڑھائی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زمین سفید ہوگئ (لیعنی صبح کا اندھیراختم ہو گیا تھا اور دن کا اجالا شروع ہو گیا) پھر جبرئیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بیوفت آپ سے پہلے انبیاء کا ہے اور وقت ان دو وقتوں (لیعنی گزشتہ روز کے اور آج کے وقت) کے درمیان ہے۔''

قارئین بیتو حدیث خیرالانام ﷺ ہے آپ نے امام اعظم ﷺ کی نمازوں کے اوقات معلوم کئے اب فقہ حنفیہ کی حدیث سے مخالفت بھی زیر نظر لائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

و اوّل وقست النظهر اذا ذالت الشمس ..... و احروقتها عند ابي حنفية اذا صارضل كل شئ مثليه.

[ بدایدج ۱، ص ۷۷، کتاب الصلوق، باب المواقیت شرح وقاییص ۱۳۳۱ فقادی عالمگیری ص ۱/۱۵ و دونار ۱۳۳۷ فقادی عالمگیری ص ۱/۱۵ در متارص ۲۸۲۱ مدید المصلی ص ۱۰۱ قد وری ص ۲۳۳]

''یعنی ظهر کا اول وقت تو سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی شروع ہوجا تا ہے اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس کا آخری وقت سائے کے دومثل ہوجانے تک رہتا ہے۔''

قار کین توجہ فرما کیں جرئیل الطبی نے آنخضرت ﷺ کوامامت کرائی اور ظہرکا آخری وقت ایک مثل سایہ ہونے کے ظہرکا آخری وقت ایک مثل سایہ ہونے کے وقت یر بی ضد کر بیٹھی ہے۔

منی ہے تو نرالی ہیں ضدیں بھی ان کی علیہ علیہ اس بات ہے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے اللہ اللہ واکثر واتھو

محن انسانیت حضرت محمد رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جب آ دمی سورج



کے طلوع یا غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت یا لے تو وہ اپنی نماز پوری کرے مگر فقہ حنفی نے میٹھا میٹھا ہڑپ کڑ واکڑ واتھو کا نمونہ پیش کیا ہے۔

ملاحظه بوفر مان بيغيبر عظير

عن ابى هريرة قال قال رسول الله الله الذا ادرك احد كم سجدة من صلوة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته و اذا ادرك سجدة من صلوة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوته

[ بخاری ج ۱، ص 24، كتاب مواقيت الصلوة ، باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب مسلم ص ا/ ۲۲۱ ابوداؤ وص/ ۵۹ ترندى ص ا/ ۲۵ ننائي ص ا/ ۲۱ دارى ۲۲۲/۱

"حضرت ابوہریہ کے بین کہ رسول اللہ کے نایا کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت حاصل کر لیے۔ لیے اور جس لیے۔ لیے اور جس لیے۔ (بیخی اداکر لی) تو وہ اپنی نماز کو کمل کرے (نماز ہوجائے گی) اور جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت حاصل کر لی تو وہ بھی اپنی نماز کو کمل کرے۔ مگر فقہ خفی اس محمدی اصول کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ چنا نچہ ملاحظ فرما کیں فقہ خفی کی عبارت

اما الاوقات التى تكره فيها الصلوة فخمسة ثلثة منها يكره فيها الفرض والتطوع و ذالك عند طلوع الشمس و غروبها إلا عصر يومه و وقت الزوال.

امدیۃ المصلی ص۱۰۴ ہدایں ۱۸۵/شرح وقامیں الامراں المراں المراں میں سے تین دریا ہیں جن اوقات میں نماز پڑ ہنا مکروہ ہے وہ پانچ ہیں اوران میں سے تین الیسے ہیں جن میں فرض اورنفل نماز دونوں ہی مکروہ ہیں وہ ہے سورج کے

احناف کارسول اللہ ﷺ اختلاف کی کی ہے۔ طلوع یا غروب ہونے کا وقت ان میں نماز پڑ ہنا مکروہ ہے۔ مگر اس دن کی عصر (سورج کے غروب کے وقت پڑتی جاسکتی ہے) اور زوال (نصف النہار) کا وقت۔''

اب حنی بھائیوں سے میراایک سوال ہے کہ اگر طلوع مٹس کے وقت فجر کی نماز نہیں ہو سکتی تو غروب مٹس کے وقت عصر کی نماز پڑنے کا کیا جواز ہے جبکہ حدیث مبارک میں دونوں نمازوں کے جواز کی دلیل موجود ہے ( کما نقدم ) اب چونکہ امام صاحب نے بیموقف اپنایا ہے اس لئے اس کو ثابت کرنے کے لئے اصول تک وضع کر لئے گئے۔ مثلاً اصول فقہ کی کتاب نورالانوار میں ملال جیون نے کامل اور ناقص کی خود ساختہ تقسیم کر کے دور کی کوڑی لانے کی سعی لا حاصل کی ہے میں نے جب نور الانوار کا نہ کورہ حوالہ پڑا تو زبان پر بے ساختہ جاری ہوا کہ

الانوار کا فدکورہ حوالہ پڑاتو زبان پر بے ساختہ جاری ہوا کہ کھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا اگر اس طرہ پُر پیج و خم کا پیج و خم نکلے اگر آج ملال جیون صاحب اس دنیا میں زندہ تشریف فرما ہوتے تو میں ان سے سوال کرتا کہ ملال جی ! یہ کامل اور ناتص کی جوتشیم آپ نے کی ہے کیا رسول اللہ کھی کومعاذ اللہ اس بات کاعلم نہیں تھا کہ فجر کا وقت آخر تک کامل رہتا ہے اور عصر کا ناقص ہو جاتا ہے۔ آخضرت کھی تو فرما کیں کہ جس نے طلوع شس یا غروب شس کے وقت ایک رکعت حاصل کر لی وہ اپنی نماز کمل کرے گرایک آپ بھی کہ ایک مارکر دی ہے۔ کیونکہ حدیث سے تو امام ابو حذیفہ کا موقف ثابت نہیں کر سکتے تھے اگر فرکورہ بالا حدیث بیش کرتے تو اس میں فجر کی نماز کے لئے بھی طلوع شس کے وقت ایک رکعت حاصل کر لی خواز ہے گر پھر حفی فی نہ ب



۱۳: دوهري اذان

حفیت نے جہاں اور بہت سے مسائل میں رسول اللہ ﷺ سے اختلاف کیا ہو کہاں پر رسول اللہ ﷺ سے اختلاف کیا ہو کہا نے دوبال پر رسول اللہ ﷺ کی سکھائی ہوئی اذان کا بھی انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ توجہ فرمائیں اور حفیت کے لبادے میں اسلام دشمنی سے مطلع ہوں۔

حضرت ابومحذورة ﷺ فرماتے ہیں۔

الفلاح \_الله اكبرالله اكبر \_ لا اله الا الله \_

بیالفاظ کس قدر واضح طور پر دال ہیں کہ دو ہری اذان کہنا رسول اللہ ﷺ
کے حکم کے عین مطابق ہے (اگر چدا کہری اذان کہنا بھی جائز ہے) مگرستیاناس ہو تقلید کا کہ اس نے احناف کو آج تک نہ صرف اس سعادت سے محروم رکھا ہوا ہے بلکہ علی الاعلان اس کا انکار کرانے میں بھی جھجک محسوس نہیں گی۔ چنا نچہ ملاحظہ فرما ئیں فقہ حنفیہ کی معتبر کتاب ہدایہ اور اس کا صفح نمبر کہ انکا لئے آپ کو پہلی سطر پر ہی بیالفاظ نظر آئیں گے۔

ولا توجيع فيه [مايئ م ٨٥، باب الاذان قادى عالمكيرى ص ١٨٥ قدورى ص ٢٥] "اذان دومرى نبين"

اورفاؤی عالمگیری میں ان الفاظ میں ترجیع کامعنی کیا گیاہے کہ و ھو ان استی بشہدادتین مرتین ۔اوروہ (ترجیع) یہ ہے کہ شہادتین موتین مرتین ۔اوروہ (ترجیع) یہ ہے کہ شہادتین کو دوستو! کہ (تفصیل کے لئے دیکھئے فاؤی عالمگیری کاصفح نمبر ۲۵سطر نمبر۲) اب کہوخفی دوستو! کہ کیا آپ بھی بھارسنت رسول ﷺ پربھی عمل کرتے ہوئے ترجیع والی یعنی دوہری اذان کہوگے؟

## ۱۵: \_ا کهری تکبیر

جس طرح احناف نے رسول اللہ ﷺ کی سکھائی ہوئی اذان کی مخالفت کی ہے اس طرح احناف نے رسول اللہ ﷺ کی سکھائی ہوئی اذان کی مخالفت کی ہے اس طرح احناف نے اقامت کو بھی معاف نہیں کیا۔ چنانچے فرمان پیغیر ﷺ بزبان حضرت انس بن مالک ﷺ ملاحظہ فرمائیں حضرت انس فرماتے ہیں۔

امر به الله ان يشفع الاذان و ان يوتر الاقامة قال اسماعيل فذكرته لايوب فقال الا الاقامة.

[ بخارى ج ام ١٥٥٠ كتاب الاذان ، باب الاقامة واحدة الاقولد قد قامت الصلوة "مسلم ١١٦١) ابو

داؤدس ا/ ۵۵ ترندی ص ا/ ۴۸ نسائی ص ا/ ۱۷۷ بن باجس ۵۳ داری ص ا/ ۲۱۲]

'' حضرت بلال ﷺ کو حکم دیا گیا که اذان میں کلمات دو دو دفعه اورا قامت میں ایک ایک دفعہ کہے جائیں۔ اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کواپوب کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا قد قامت الصلوۃ کے علاوہ۔ (بیالفاظ دومرتبہ ہی کہے جائیں گے۔)''

اب فقه منی کی بھی سن کیجئے فرماتے ہیں:

و الاقامة مثل الاذان الا انه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلواة مرتين.

[بدایدج اص ۸۱، باب الاذان شرح وقایص ا/۱۵۳ فدوری ص ۳۷]

''اور ا قامت بھی اذان کی طرح ہی ہے صرف جی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلوة کااضافہ کیا جائے گا۔''

قارئین!اگر چه دو ہری اقامت بھی درست ہے اس سے انکارنہیں مگر اکبری اقامت بھی تورسول اللہ ﷺ کا حکم ماننے سے انکار کیوں؟ کیوں؟

# 16- تكبيرتحريمه ميں ہاتھا شانے كى كيفيت

نماز میں آنخضرت ﷺ سے رفع یدین کی دو حالتیں مروی ہیں ایک کندھوں کے برابرتک ہاتھا ٹھانا وردوسری حالت ہے کا نوں کی لوتک ہاتھا ٹھانا۔ یہ دونوں ہی درست ہیں اور دونوں پر ہی عمل کیا جا سکتا ہے اور یہی اہلحدیث کا مسلک ہے۔ مگر فقہ حنفیہ نے ایک سنت تو اپنائی ہے اور دوسری کا سرے سے انکار ہی کر دیا ہے اور جوطریقہ اپنایا ہے اس کے بھی مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ کا نوں سے بھی ہاتھوں کو بلند کردیتے ہیں کی خفی کونماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور تجربہ حاصل کریں۔

لیجئے اب وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس کی حنی مذہب نے مخالفت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرﷺ فرماتے ہیں۔

رأيت النبى الله افتتح التكبير فى الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه و اذا كبر للركوع فعله مثله و اذا قبل سمع الله لمن حمدة فعل مثله و قال ربنا لك الحمد و لا يفعل ذالك حين يسجدو لا حين يرفع راسه من السجود.

[ بخاری ج۱ ،ص۱۰۲، باب الی این برفع یدیهٔ مسلم ص ۱/ ۱۲۸ ٔ ابوداوُ دص ۱۰۴/۱۰ نزندی ص ۱/۹۵ نسائی ص ۱/۰۲ ، بن ماجیص ۲۱ ٔ دارمی ص ۱/ ۲۲۹]

'' کہ میں نے رسول اللہ ﷺ و یکھا کہ آپ نمازی ابتداء میں جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حتی کہ آپ ان دونوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تو اس طرح کرتے اور جب محم اللہ کن حمدہ کہتے (یعنی رکوع سے سرا ٹھاتے) تو اس طرح کرتے اور فرماتے ربنا لک الحمداور جب آپ بجدہ کرتے تو ایسا نہ کرتے (یعنی رفع یدین نہ کرتے ) اور جب بجدہ سے اٹھتے تو تب بھی رفع یدین نہ کرتے ) اور جب بجدہ سے اٹھتے تو تب بھی رفع یدین نہ کرتے )

اب آپ نقه حنی بھی ملاحظہ فرمائیں ۔ فرماتے ہیں

و يرفع يديه مع التكبير .....حتى يحاذى با بهاميه شحمة اذنيه [برايج الممرية المسلم مع التكبير المرايع ا

[19

دویعن تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے یہاں تک کہا سے انگوٹھوں

کواپنے کا نوں کی لوتک پہنچائے۔''

قارئین!غورفرمائیں کہ کس طرح حدیث کی مخالفت کی جارہی ہے اور پھر ہدایہ میں صاف لکھا ہے کہ شافعی کا مسلک ہے کہ کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں اور ساتھ ہی تسلیم بھی کیا ہے کہ امام شافعی نے ابوحمید ساعدی کی روایت کردہ حدیث کو دلیل بنایا ہے ۔ مگر برا ہوتعصب اور بغض کا کہ امام شافعی کی مخالفت میں حدیث کا ہی خلاف کردیا۔

ےا: \_ تکبیرتح بیہ

رسول الله ﷺ نے جب بھی نماز پڑھی ہے تو اسے اللہ اکبر سے شروع کیا ہے۔ چنانچی حضرت علی ﷺ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:

مفتاح الصلوة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و ترندى جام ۲۰۱۰ عن الك و ترندى جام ۲۰۱۰ الواب الطهارة باب ما جاء مفتاح الصلوة الطهور بخارى ص ۱۰۲/ ۴۰۰ عن ما لك بن الحويرث بألفاظ اذاصلى كبر مسلم ص ۱۹۳۱ عن عا تشر ابودا و دص ۱/۱۰۱ نسائى ص ۱/۱۰۰ ابن ماجر ۵۸ دارى ص ۱/۲۵]

نمازی چابی طہارت (وضو) ہے اوراس کی تحریم تکبیر ہے اور تحلیل سلام ہے لینی جب آ دی تکبیر کے گاتو نماز کے منافی تمام کام حرام ہوجا کیں گے اور جب سلام کے گاتو وہ تمام چیزیں حلال ہوجا کیں گی۔ یہ س قدرواضح ہے کہ نمازت ہی نماز کے حکم میں ہوگی جب تکبیر سے ابتداء کی جائے گی بلکہ امام نسائی نے تو با قاعدہ تکبیر ( یعنی اللہ ا کبر کہنے ) کے فرض ہونے کا باب با ندھا ہے۔ تفصیل کامحل نہیں ہے آپ ندکورہ بالاحوالہ جات پڑھیں ان شاء اللہ العزیز ذہنی تسکین حاصل ہوگی۔ مگر فقہ خفی اسے بھی اختلاف سے دور نہیں رکھنا چا ہتی۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے۔

فان قال بدل التكبير الله اجل او اعظم او الرحمن اكبر او لا



اله الا الله او غيره من اسماء الله تعالى اجزاهُ عند ابي حنيفه.

[بدايدج ابص ٩٩، كمّاب الصلوة ، باب صفة الصلوة انشرح وقاميص ا/ ١٦٥ فقاؤى عالمكيرى ص ٢٨، منية المصلى ص الائتدوري ص ٣٩]

''یعنی اگر نمازی تکبیر (الله اکبر) کے بدلے الله اجل یا۔الله اعظم ۔یا۔ الرحمٰن اكبر-يا-لااله الاالله بإاس كےعلاوہ الله تعالیٰ کے سی نام ہے بھی نماز شروع کر لےتوامام ابوصنیفہ کے زدیک اسے کفایت کرجائیں گے۔''

قارئین حفی تکبیرتحریمہ کے بعداب آپ کوحفی قیام کی جھلک دکھانا جا ہتا ہوں اس سے پہلے ذرامحمری قیام کا نقشہ ذہن میں بٹھائے۔ چنانچے حضرت وائل بن حجره فظ فرماتے ہیں:

صليت مع النبي على فوضع يده السمني على يده اليسرى على صدره.

[ابن خذيه ص ا/٢٣٣٠ بلوغ المرام ص٣٠]

ہاتھ کواینے ہائیں ہاتھ پرسینے پردکھا۔"

قارئین کس قدر واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہیں مرفقہ خفی نے اس کا بھی اختلاف کیا ہے چنانچے فرماتے ہیں حفی حضرات و يعتمد بيده اليمني على اليسرى تحت السرة. [مِاين]،٠٠٠،

كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة شرح وقامي ا/ ١٦٥ مدية المصلى ص١١٥ قد وري ص ٢٠٠

''لینی باکیں ہاتھ کوداکیں ہاتھ سے پکڑ کرناف کے پنیچے باندھے۔''

قارئین اگرچہ ہدایہ میں تحت السرة کی دلیل نقل کرنے کی بھی کوشش کی گئی



# اندنماز کی ابتدافارسی زبان میں

جس طرح احناف نے نماز کے دیگر مسائل میں رسول اللہ اللہ اختلاف کیا ہے اختلاف کیا ہے چنانچہ آپ اختلاف کیا ہے چنانچہ آپ صدیث اور فقد دونوں کو پڑھیں اور خودہی فیصلہ کریں حضرت انس کے فرماتے ہیں:

ان النبی کی و ابابکر و عمر کانوا یفتتحون الصلواۃ بالحمد لله رب العلمین،

[بخاری ص ۱۰۳/ب ملتر آبعد اللیر]
در معنی رسول الله الله اور الوبکر وعمر نمازی ابتداء الحمد للدرب العلمین (سورة فاتحه) سے کرتے تھے۔"

اب اس قدرواضح حدیث کی مخالفت کرنے سے بھی احناف نہیں چو نکے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

فان افتتح الصلو ة بالفارسية اوقرء فيها بالفارسيه او ذبح سمّى بالفارسية و هو يحسن العربية اجزاه عند ابى حنيفة.

[ہدایہ جام ۹۹، کتاب الصلوۃ ، باب صفۃ الصلوۃ ، شرح وقامیں الم الماء در اللہ علی الم میں قر اُت فارشی در اُت فارشی کرے یا اس میں قر اُت فارشی نربان میں کرے یا در وہ عربی بھی اچھی نربان میں کرے یا ذرج کرے اور فارسی میں نام لے اور وہ عربی بھی اچھی بول سکتا ہوتو امام ابو حنیفہ کے زدیک اسے کفایت کرجائے گا۔''

قارئین کس قدرہٹ دھرمی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تو اللہ اکبر کہہ کرنماز میں داخل ہوں اور اس کے بعد دعا کیں بھی عربی زبان میں پڑھیں پھر قر اُت بھی عربی کی احناف کارسول اللہ کے اختلاف کی کی اس کے اختلاف کی دی کا اس میں بیٹر ھانا شروع کر دی دی اس میں بیٹر ھانا شروع کر دی

ہے۔صرف فارس ہی نہیں بلکہ ہدایہ میں لکھاہے۔

دارى ا/ ۲۳۸ تر ندى ص ا/ ۲۷\_۱۲ ابن ماجر س۲۲]

ويجوز بأيّ لسانٍ كان سوى الفارسية

''کہ فارسی زبان کے علاوہ جس زبان میں بھی (مثلاً پنجابی پشتو' انگریزی وغیرہ) میں نماز پڑھ لی جائے تو جائز ہے۔''

احناف کی اس حالت پریمی کہاجا سکتا ہے کہ:

خوف خدائے پاک داوں سے نکل گیا آنکھوں سے شرم سرور کون و مکان گئی ۲۰: نماز میں قرائت سے چھٹی

"كرسول الله على معرين تشريف لائة توايك آدى مسجد مين آيا ورنماز يرهى پهررسول الله على كا خدمت ميس حاضر موكرسلام عرض كيا-تورسول الله ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاوا پس لوٹ جااور نماز بڑھ بیشک تو نے نماز پڑھی ہی نہیں یہاں تک کہوہ آ دمی اس طرح تین دفعہ بار بارنماز پڑھ کرآ تا تو حضرت اسے پہلے والا جواب دے دیتے جب تیسری مرتبہ آیا تو آتخضرت على كاجواب س كرعرض كرنے لكا يارسول الله على مجھے اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کرمبعوث فر مایا ہے مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنا آتی ہی نہیں لہذا آپ مجھے نماز سکھا دیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو تکبیر کہہ پھر پڑھ جو تجھے قرآن مجید ہے میسر ہو ( یعنی قر اُت کر ) پھر رکوع کریہاں تک کہ تو رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جائے پھراپیے سرکواٹھاحتی کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے پھر اطمینان کی حالت میں سجدہ کر پھر سجدے سے اٹھ کراطمینان کی حالت میں جلسه میں بیٹھ پھرتواس طرح اپنی تمام نماز میں کر۔''

ب عدیت روس رق بی مهم مونی بی می می اس کوتسلیم نهیں کرتی ۔ چنانچہ فقد کی اس کوتسلیم نہیں کرتی ۔ چنانچہ فقد کی ام الکتب کتاب ہدا ہیں لکھا ہے:

و هو محیر فی الاحیرین معناهٔ ان شاء سکت و ان شاء قرء و ان شاء قرء و ان شاء سبت. [براین ۱۹۳۱ م۱۵۰ کتاب السلاه نصل فی القراه ، باب الوافل]
"اور اس (نمازی) کوآخری دو رکعتو ل میں اختیار ہے چاہے تو قرائت کرے چاہے تو قرائت کرے چاہے تو خاموش ہی کھڑارہے"
تاریمی مکما آئی نے سول اللہ کھٹا تو جارہ ان کو اس میں قرائے کا ساتھ کے اسلامی کا ساتھ کا ساتھ

قارئین دیکھا آپ نے رسول اللہ ﷺ تو جاروں رکعات میں قر اُت کا تھم دیں مگرفقہ حنفی ہے کہ نمازی کوقر اُت کی بجائے شبیح کا اختیار دے رہی ہے بلکہ اس سے



حدیث کے من سلوی کو تبول کر لواور جا ہوتو فقہ کے بسن پیاز کو پسند کرلو۔

مانو نہ مانو جانِ جال حمہیں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں

### ۲۱: - سات آیات کے بدلے ایک آیت

رسول الله ﷺ نے نماز کے لئے سورۃ فاتحہ کی آیات کو ضروری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ آپ بھی حضرت عبادہ بن صامتﷺ کی زبانی سنیئے ۔حضرت عبادہؓ فرماتے ہیں:

ان رسول الله على قال لا صلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
[بخارى ج ام م ام كاب الاذان باب وجوب القرأة للامام والماموم في العلوت كلماء ملم م الم ١٦٩،
تذى الم ١٥٤ نسائى الم ١٠٠٩ ابن ماجر م ٢٠٠٠ وارى ص الم ٢٢٤ مقلوة ص الم ١٨٨ بلوغ المرام م ٢٣]
" ب شك رسول الله على نفي فرما يا كه جس آ دى في سورة فا تحد فه بريطى اس كى نما زنبيس ہے۔"

برادران اسلام بیحدیث کس قدر واضح ہے کہ جب تک سورۃ فاتحہ کی سات آیات نہ پڑھی جائیں گی اس وقت تک نماز نہیں ہوگی مگر فقہ حنفیہ بالکل ہی اس کے الٹ ہے۔ چنانچے فقہ کی امہات الکتب ملاحظ فرمائیں کھاہے:

و ادنى ما يجزى من القرأة في الصلوة اية.

[بدایدن ۱، ص ۱۱۹، کتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، فصل فی القرأة ، شرح وقاییص ۱۸۲/ فقاوی عالمگیری ص ۱/۲۹ مدید المصلی ص ۱۱۸ قد وری ص ۲۳س

''لینی نماز میں اگر صرف ایک آیت ہی پڑھ لی جائے تو وہی کائی ہے۔ قارئین میراعقیدہ توبہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ احناف كارسول الله هاسانتيان المحالية المتلاف المحالية المتلاف المحالية المتلاف المحالية المتلاف المتلا

اگرساراقرآن مجید بھی تلاوت کرجائے اگر فاتخذ بیس پڑھے گا تواس کی نماز ہوگی ہی بہیں بڑھے گا تواس کی نماز ہوگی ہی بہیں مگر فقہ ہے کہ اس نے فاتحہ کو بالکل ہی نظرانداز کر کے اس کے برابرسات آیات بھی ضروری قرار نہیں دیں بلکہ صرف ایک آیت کوئی کا فی قرار دیا ہے اوروہ آیت اگرچہ چھوٹی کی ہو۔ مثلاً منیۃ المصلی میں لکھا ہے کہ قرار دیا ہے اور عالمگیری میں ہے کہ اگر چہوہ آیت ''مدھا متان'' کے برابرہی ہو۔

قارئین اب فیصلہ آپ کریں کہ کیا احناف کے دعوے کے مطابق فقہ خفی قر آن وحدیث کانچوڑ ہے؟

# ۲۲: \_امام کے پیچھے قرائت

قارئین آپ پیچے پڑھ کچے ہیں کہرسول اللہ ﷺنے فاتحہ کونماز کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ اب جہال احناف نے فاتحہ کے مقابلہ میں صرف ایک ہی آیت کی قرائت کا درس دیا ہے وہاں سورة فاتحہ تو در کنار مقتدی کوقرائت سے ہی منع کر دیا ہے جو کہ سراسر حدیث پنیمبر ﷺ کے خلاف ہے چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت ﷺ فرماتے ہیں:

[ابوداؤدج ۱،ص ۱۲۹، کتاب الصلوق، باب من ترک القر اُق فی صلوحة مسلم ص ۱/۱۲۰ تر فدی ص ۱/ ۵۷ بخاری ۱/۱۰۴ ابن ماجیص ۲۰ دارمی ص ۱/ ۲۲۷

" كه بم نے رسول اللہ ﷺ كے بيچھے (اقتداء ميں) فجركى نماز پڑھى تو

رسول الله على في من أت كى تو قرأت آب ير بهارى موكى جب رسول الله على نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا شاید کرتم اپنے امام کے يحص كحمد يرصت موتومم نے كها بال يارسول الله الله معامله اسى طرح بت رسول الله ﷺ فرمایا ایسانه کیا گرو (لیمی امام کے پیچیے قرائت نہ کیا کرو) مگرسورۃ فاتحہ ضرور پڑھ لیا کرواس لئے کہ اس کے ( فاتحہ کے ) بغیر نماز نہیں ہوتی۔

بيتفا فرمان پيغبر ﷺ كس قدر واضح برسول الله ﷺ كا حكم كهامام کے پیچھے بھی فاتحہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں قر أت جہری کیا کروں اس وقت بھی سورۃ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز

مگر فقہ حنفی نے بالکل ہی اس کے برعکس قانون وضع کیا ہے چنانچہ آ پہھی ملاحظ فرمائیں۔ فرماتے ہیں:

ولا يقرأ المؤتم خلف الامام. [براين] ام ١٢١، كتاب العلاة باب منة العلاة فصل فى القرأة 'شرح وقاييص ١٤٢ فقد ورى ص٣٧ مؤ طاامام محمد ٩٦]

''لینی مقتدی امام کے پیھیے قرائت نہ کرئے۔''

قار کین اب آپ فیصلہ خود کریں کہ ایک طرف تو رسول اللہ ظام کے پھیے فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں مگر دوسری طرف فقہ حنفیہ کے بزرگ ہیں کہ فرمان امام اعظم ﷺ کےخلاف قانون وضع کررہے ہیں۔اب حفی دوستو!تم خود ہی بناؤ كه كيا فقه كوچھوڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ كے فرمان كوسينے سے لگاؤ كے ياكم فرمان پیغمبرے منہ موڑ کر نقه حنی پرعمل کرو گے؟ حنی دوستو! فیصلہ جوجی جا ہے کرنا مگر

قیامت کے دن کوسامنے رکھنا۔



#### ٢٣: \_ بلندآ واز سے آمين کہنا

انجمن احناف لمیشد نے جہاں اور بہت سے مسائل میں رسول اللہ ﷺ سے اختمان اللہ ﷺ سے اختلاف کیا ہے وہاں ایک نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی آمین کہی ہے اور صحابہ کو بھی کہنے کا حکم دیا۔ ترفدی شریف کی روایت کے الفاظ ملاحظہ فرمائییں۔حضرت وائل بن حجرﷺ فرمائے ہیں:

سمعت النبى على قرأ غير المغضوب عليهم و الالضآلين و قال آمين و مدبها صوته. [تنريجام ٥٥، ابواب السلوة، باب اجاء في الآين بخاري ص ١٨٠١ ابودا وص ١٣٨٨ التاريخ المراد واري ص ١٨٠١ ابودا وص ١٨٠١ المراد التاريخ المراد واري ص ١٨٠١ المراد المر

مگر ہمارے حنفی بھائی ہیں کہ حدیث رسول اللہ اورا قوال صحابہ اللہ مائے
کے لئے تیار ہی نہیں ہیں اور نام رکھا ہوا ہے اہلسنت والجماعت نہ سنت اپنائی اور نہ ہی
حضور اللہ تعالی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم ماجمعین کا طریقہ اپنایا بی توالیے
ہی ہے جیسا کہ سی اندھے آدمی کا نام چراغ ہو۔ اس موضوع پر گلشن صمصام میں مولانا



عرض کررہاتھا کہ احناف نے اس مسئلہ میں بھی رسول اللہ ﷺ کا خلاف کیا ہے دلیل اس کی فقہ حفیہ کی کتاب میں ملاحظ فرمائیں لکھا ہے:

واذا قسال الامسام و لاالسضسآليسن قسال آميسن و يقولها المسؤتم ..... ويخفونها .[براين ابس ١٠٥٥ كتاب السلوة ، باب صفة السلوة ، شرح وقايي المدوري من ١٠٠٨ و المام على من ١٠٠٨ و المام على من ١٠٠٨ و لاالسضالين "كهانو آمين بهي كها ورمقتدي بهي آمين من المهاور ونول (امام اورمقتدي) آسته (لعني ول بي ميس) آمين كهيس" اب كهوفي بها يُوسنت رسول على الورصحابه كرام رضوان التعليم الجمعين برعمل

کرتے ہوئے آمین کی گونج سے عظمت اسلام کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے دشہ ن اسلام کوذلیل کروگے یا پھرسرے سے حدیث رسول ﷺ کا ہی انکار کر دوگے؟

## ۲۴: \_امام كاآمين كهنا

گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ احناف نے رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے خلاف آ ہستہ آ مین کہنا اختیار کیا ہے اورامام مقتدی کو آ ہستہ آ مین کہنے کا حکم دیا گیا ہے مگر کیا علاج کیا جائے؟ اس رائے کے کچڑکا کہ جس میں نہجانے سنت کے کتنے موتی دبا دیئے گئے ہیں۔اور کہیں امام کو بالکل ہی آ مین کہنے سے روک دیا ہے لو پہلے آپ سنت رسول ﷺ کے موتیوں کی چک دمک دیکھیں کتاب ہے بخاری شریف اور باب ہے جھر الامام باالتامین (یعنی امام کا بلند آ واز ہے آمین کہنا) حضرت ابو ہریں فرماتے ہیں:

ان رسول الله على قال اذا اَمَّن الامام فامَّنِوا فانهُ من وافق تامينهُ



تامين الملائكة غفرلة ما تقدم من ذنبه.

[ بخاری ج ۱ ،ص ۱۰۸، کتاب الاوان باب جهر الامام بالتامین مسلم ص ۱/۲ ۱ اابوداؤد ص

ا/۱۳۵ تر ندی ص ا/ ۵۷ نسائی ص ا/۱۳۱ این ماجیس ۲۱۱ واری ص ا/ ۲۲۸]

کہوپس بیشک جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئ تو اس کے گنشہ نائی اسان کے سیائیں گیں''

گزشتہتمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔'' سیری میں میں میں میں کہ ہیں۔

بیحدیث کس قدرواضح ہے کہ امام بھی آمین کیے اور ترندی کی حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے آمین کہی (ملاحظہ ہو ترندی ص ا/ ۵۷ اور اس زیر نظر مسکلے سے گزشتہ مسکلہ یعنی نمبر ۲۳) مگر فقہ حنفیہ ہے کہ امام کو

ہ مین کہنے سے روک رہی ہے۔

والم محداً مين كا مسلد بيان كرت موسك المحداً مين كا مسلد بيان كرت موك فرمات بين كر الم محداً مين كا مسلد بيان كرت موك فرمات بين كرمارا أمر بين كمين كين فرمات بين كرمارا أمر من المرام و المرام

[مؤطاامام محمص٥٠]

''امام ابوصنیفه صاحب فرماتے ہیں کہ مقتدی آمین کہا درامام آمین نہ کہے۔'' اب حنفی دوستوتم خود ہی بتاؤ کہ فرمانِ پینمبر ﷺ پرعمل کرو گے یا کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت سے منہ پھیر کرفقہ کے لا یعنی اور بے دلیل مسائل کو اپناؤگے۔

# ۲۵: قبل الركوع رفع يدين

گزشتہ اور اق میں آپ نے نبی کریم اللّٰ کی نماز کے قیام کا نقشہ دیکھا ہے اور ساتھ ہی حقی میں آپ کی نظروں سے گزرا ہے۔ اب قیام کے بعدر کوع میں جانے کا ایک محمدی طریقہ ہے اورا یک حنفی طریقہ۔ پہلے آپ محمدی طریقہ ملاحظہ فرما کیں۔



#### حضرت عبداللد بن عمر دالله في مات بين

رأيت رسول الله على اذا قام فى الصلوة رفع يديه حتى تكونا حدد ومنكبيه و كان يفعل ذالك حين يكبر للركوع و يفعل ذالك اذا رفع رأسه من الركوع و يقول سمع الله لمن حمدة و لا يفعل ذالك فى السجود.

[ بخاری جا،ص۱۰۲، کتاب الا ذان باب رفع البیدین اذا کبرواذا رکع واذا رفع، مسلم ا/ ۱۲۸ ابوداؤر ۱/۲۰۲ ترندی ۱/۹۵ نسانی ا/۲۳ این ماجیص ۲۱ داری ص ا/۲۲۹]

''میں نے رسول اللہ ﷺ و دیکھا جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کیا اور اسی طرح کیا آپ نے جب رکوع کے لئے تکبیر کہی اور اسی طرح کیا جب رکوع سے سرا شایا اور کہتے تھے'' مع اللہ لمن حمدہ'' اور آپ نے اس طرح سجدوں میں نہیں کیا۔ (یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سرا ٹھاتے ہوئے رفع یدین کی ہے اور سجدوں میں نہیں کی)''

یے تھارسول اللہ ﷺ کی نماز کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن عمرﷺ نے بیان فرمایا ہے ۔ مگر فقہ حنفیہ واضح طور پر محمد کی نماز ادا کرنے سے (یعنی رفع یدین کے ساتھ )روکتی ہے۔

> چنانچەنقە حفنەكى ام الكتب كتاب مدايە مىل كىھا ہے ولاير فع يديه إلا فى التكبيرة الاولى.

[بداییج اجم ا ا، کتاب الصلوق ، باب صفة الصلوق موطاا مام محرص ۱۹ تدوری ص ۳۳] د بیعن تکبیر اُولی کے علاوہ نماز میں رفع پدین نہ کی جائے ''

حنی دوستوغور کروایک طرف رسول الله بھٹھاکا فرمان ہےاورایک طرف فقہ حنیہ ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ حدیث پڑمل کر کے سنت رسول اللہ بھٹھاکوا پناتے



#### ٢٦: - ركوع ميں اطمينان

قار کین اب تک آپ رکوع میں جا چکے ہیں اب رسول اللہ کے رکوع کرنے کا کی کیفیت ملاحظہ فرما کیں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ کی کے رکوع کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی کے رکوع ' سجوڈ قیام' قعود تقریباً برابر برابر ہوتے تھے اسی طرح دوسری کتب میں بالصراحت رسول اللہ کی کئی ہے۔ مگر میں اس مقام پر صرف وہی ایک روایت نقل کرتا ہوں جس کو ساحب ہدایہ نے بھی اپنے خلاف امام شافعی کی دلیل بنا کر ہدایہ میں نقل کیا ہے آپ محلی ملاحظہ فرما کیں۔

#### حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں:

ان النبى الله دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبى النبى النبى النبى النبى الله فقال ارجع فصل فانك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبى النبى فرد عليه النبى الفقال الرجع فصل فانك لم تصل ثلثا فقال والذى بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمنى فقال اذا قمت الى الصلوة فكبر ثم اقرأ ما تيسرمعك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن كلها.

[ بخاري ج ام ١٠٩ ، كتاب الا ذان باب امر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالاعادة "مسلم ص ا/ ١٥٠

اجناف کارسول الله هاسے اختلاف کی کھی (291 کھی۔ ابوداؤدص ا/ ۱۰۹ تر ندی ص ا/ ۱۷ ساله 'ابن باجر ۱۲۳ واری ص ا/ ۲۳۸

مرورون الله على الله على المارية المارية المارة " كربيتك رسول الله على المسجد مين تشريف لائ توايك آ دى مسجد مين آيا

اوراس نے نماز پڑھی پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کیاتو رسول اللہ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور فر مایا کہوا پس لوٹ جا اور نماز پڑھ

رسول الله علی کے سلام کا جواب دیا اور قرمایا کہوا پس لوٹ جا اور تماز پڑھ کے کونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں اس طرح تین مرتبہ ہوا (جب تیسری مرتبہ

آپ نے اس کونماز پڑھنے کا حکم دیا) تووہ کہنے لگا کہ یارسول اللہ ﷺ مجھے

اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل دے کرمبعوث فر مایا ہے مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا سکھا دیجئے تو

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو تکبیرتر یمہ کہہ پھر جو تجھے قرآن مجیدے میسر ہووہ قرأت کر پھررکوع کرحتی کہ تورکوع کی

حالت میں مطمئن ہو جائے بھر رکوع سے سراٹھاحتی کہ تو سیدھا کھڑا ہو

جائے تو پھراطمینان کی حالت میں سجدہ کر پھرطمانیت کے ساتھ جلسہ میں بیٹے پھراطمینان کے ساتھ دوسراسجدہ کر پھراپی تمام نماز میں اسی طرح کر۔''

قارئین بیروایت کس قدرواضح ہے کہرسول اللہ ﷺ پے صحابی کواطمینان سے رکوع وغیرہ کرنے کی صورت میں آپ

فرماتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں مگر فقہ حنفیہ ہے کہ قوم کو اطمینان سے چھٹی کا درس دیتی ہے۔ چنانچے فقہ کی معتبر کتاب فتالا می عالمگیری میں لکھاہے:

فان ترك الطمانية تجوز صلوتةً.

[ فآوي عالمگيري ص الهه كم بدايي ص الم ١٠٦]

'' یعنی اگراطمینان سے رکوع نہ کرے تب بھی اس کی نماز ہوجائے گ۔''

اورصاحب ہدایہ نے صاف کھاہے کہ رکوع میں طمانیت فرض نہیں ہے اور ساتھ ہی امام شافعی کا ندہب بیان کیا ہے کہ وہ اس کو فرض مانتے ہیں اور پھر لطف کی

قارئین آپ ہدایہ کی جلد نمبرا کا صفحہ نمبر ۲۰۱ نکالیں اس میں لکھا ہے کہ رکوع میں طمانیت فرض نہیں ہے۔ کہوخنی بھائیو! اب بتلا وُرسول اللہ بھی تو تھم دیں کہ رکوع میں طمانیت اپناو اور ہم کہیں کہ ہم نہیں اپناتے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے کیا یہ رسول اللہ بھی کی مخالفت اور گستاخی نہیں ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ رسول اللہ بھی کے تھم کو مان کراطمینان سے رکوع کرنا ہے یا پھر معاذ اللہ رسول اللہ بھی کے تھم کے خلاف فرض نہ ہونے کی چھبتی کسنی ہے۔

لایا تو ہے نصیب ہمیں کوئے یار تک دیکھیں گزر ہو یا نہ ہو اس گلعزار تک

# ٢٤: \_ بعد الركوع رفع يدين

قار ئین اب آپ نے رکوع کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا ہے اس میں ایک طریقہ ہے رسول اللہ ﷺ کا ایک ہے فقہ حنفی کا بتا یا ہوا۔

رسول الشريق المريق آپ حالي رسول الكي كازباني سني فرمات ين:
رأيت رسول الله الله اذا قيام في الصلوة رفع يديه حتى تكونا
حذوم نكبيه و كان يفعل ذالك حين يكبر للركوع و يفعل
ذالك اذا رفع راسه من الركوع و يقول سمع الله لمن
حمده و لا يفعل ذالك في السجود.

[ بخاری ج ایم ۱۰۲ کتاب الا ذان باب رفیع الیدین اذا کبرواذ ارکع واذ ارفع مسلم ص ا/ ۱۲۸ و ابودا و دمی ا/ ۱۰۷ تر ندی می ا/ ۹۵ نسانی می ا/ ۱۲۳ این ماجیمی ۲۱۱ داری می ا/ ۲۲۹

''میں نے رسول اللہ ﷺود یکھا جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور آپ مجدول میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔''

قارئین یہ ہے رسول اللہ ﷺ کے رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کہ آپ رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کہ آپ رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کہ آپ رکوع سے اٹھنے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ مگر فقہ حنفیہ اس کی مخالفت کرتی ہے۔ چنانچہ کھا ہے۔

ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى.

[بداييج ابس ال كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة عنو طاامام محمص ١٩ تدوري ص٢٨]

''بعنی تکبیراولِی کےعلاوہ رفع یدین نہ کی جائے۔''

قارئین حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ حنفیہ بھی۔ اب فیصلہ تو حنفی دوست ہی کر سکتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنا جائے یا پھر فقہ حنفیہ پر۔

۲۸: درکوع کے بعد قومہ کا حکم

امام الانبیاء' امام اعظم حضرت محمد رسول الله الله الله علی نے جہاں دوسری نماز سکھائی ہے وہاں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کا بھی تھم دیا ہے۔

چنانچەرسول الله ﷺ نے ایک آ دمی کونماز سکھاتے ہوئے فر مایا تھا۔

ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما.

[ بخاری ج ایس ۱۰۹ ، کتاب الا ذان باب امراءالنبی ظالندی لایتم رکوعه بالاعادة ،مسلم ص ۱/۰ ۱۵٬ ابوداؤ دص ۱/ ۲۰۱ ترندی ص ۱/ ۲۷ \_ ۲۱ ، داری ص ۱/ ۲۳۸ این ماجه ۳۲۳]

'' کہ تو رکوع کرحتی کہ تو رکوع کی حالت میں مطمئن ہوجائے پھر رکوع سے سراٹھاحتی کہ تو سیدھا کھڑا ہوجائے (بیحدیث مسئلہ نبسر۲۹ میں مکمل گزر چکی ہے۔)''

وا ما الاستواء قائما فليس بفرض وا ما الاستواء قائماً فليس بفرض

[مدايين ابص ١٠٠ كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة]

''رکوع کے بعدسیدھا کھڑا ہونا (یعنی قومہ کرنا) کوئی فرض نہیں ہے'

حنفی دوستو ایک طرف رسول الله ﷺ کا حکم ہے اور دوسری طرف فقہ حنفیہ ہے۔اب آپ خود بتا کیں کہ آپ حدیث پڑمل کریں گے یا پھراس کے خلاف فقہ پر۔

۲۹: پیجده میں طمانیت

رسول الله على في اين ايك صحابي كونما زسكهات موت فرماياتها: ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً.

[ بخارى ج اص ٩٠٩، كتاب الاذان باب النبي الله الذي لا يتم ركوعه بالاعادة ،مسلم ص ا/ ١٥٠ دارى ا/ ٢٢٨

ابوداؤد ص ۱/۲۰۱ ترندی ص ۱/۲۷ یا ۱۲ این باجی ۱۲۳]

''اطمینان کی حالت میں سجدہ کر (تفصیلی واقعہ مسئلہ نمبر۲۶ میں گزرچکاہے)'' لیکن فقہ فی کہتی ہے:

و اما الاستواء قسائما فيليس بفرض و كذاالجلسة بين السجدتين والطمانية في الركوع والسجود.

[بدايين ام عواء كتاب الصلوة ، بأب صفة الصلوة]

"جس طرح قومه فرض نهیں اس طرح جلسه اور رکوع اور سجدہ میں اطمینان بھی فرض نہیں ۔"

قار کین غور کرونماز کا وہ کون سار کن ہے جو حنی دوست رسول اللہ ﷺکے طریقے کے خلاف ادانہیں کرتے ۔ حنی دوستوخدا کے لئے اب وقت ہے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت جھوڑ کر دامن مصطفیٰ ﷺ سے دابستہ ہو جاؤ کہ اس میں

#### مسا:۔ دوسجدوں کے درمیان بیٹھنا

رسول الله ﷺ نے اپنے اس صحابی کو (جس کا تذکرہ بیجھے گزر چکاہے ) نماز سکھاتے ہوئے فرمایا تھا:

ثم اسجد حتى تطمئن ساجد اثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.

[ بخاری ، ج اص ۱۰۹ ، کتاب الا ذان باب امرالنبی الله الذی لایتم رکومه بالاعادة ، مسلم ص ۱/۰ ۱۵ نسائی ص ۱/۰ ۲۵ اندن می ا/ ۲۷ یا ۲۲ این بادیر ۱۲۳ میلاد] نسائی ص ۱/۲ ۱۸ داری ص ۱/ ۲۲ میلاد] در سر می میلاد میل

'' کەرگوع، قومەکرنے کے بعد پھراطمینان کی حالت میں بجدہ کر پھراپیز سرکو سیسی میں میں سیاستہ ط

سجدہ سے اٹھا یہاں تک کہ تواظمینان سے بیٹھ جائے اور پھر (دوسرا) سجدہ کر۔' قارئین بیحدیث تفصیل سے مسئلہ نمبر ۲۹ میں گزر چکی ہے۔ آپ نے

رسول الله ﷺ کا فرمان پڑھ لیا کہ دوسجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا تھم ہے۔ مگر فقہ حنی کہتی ہے۔

اما الا ستواء قائما فليس بفرض و كذا الجلسة بين السجدتين.

اب کہوخفی بھائیو کہ فرمانِ پیغمبر ﷺ کے موتی کواپنی زینت بناؤ کے یا پھر فقہ کے لا یعنی اور خلاف حدیث مسائل کواپنا کرسنت رسول ﷺ کے مخالفین کی صف میں کھڑے ہوں گے؟



#### اس: حلسهٔ استراحت

نماز کے ہرایک رکن کورسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے مطابق ادا کرنے کا تھم ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور پھر ہادی کا سُنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فر مایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھوجس طرح جھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو رسول اللہ ﷺ جب ایک رکعت پڑھ لیتے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے ہونے سے پہلے بچھ دیر بیٹھتے اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ چنا نچے صحابی رسول ﷺ کی زبانی سنیئے ۔ حضرت مالک بن حویرث ﷺ فرماتے ہیں:

'' كه ميں نے رسول الله ﷺ كونماز پڑھتے ہوئے ديكھا جب بھى آپ اپنى طاق ركعت (يعنى ايك يا تين) پڑھتے تو اس وقت تك ( دوسرى يا چوھى ركعت كے لئے) ندائھتے جب تك (ايك دفعه) سيدھے بيٹھ ندجاتے۔''

رفعت ہے ۔ است بیاد کا بین حویرث کے کہ است کردہ پیغیر کی دوایت کردہ پیغیر کی جلسہ استراحت مالک بن حویرث کے کہ وایت کردہ پیغیر کی کہ دہی ہے کہ والی سنت بچار کی دوایت کردہ پیغیر کی جارت است ہے۔ گرفقہ خفی ہے کہ است بیار بی نہیں ۔ چنانچہ فقہ حفیہ کی امہات الکتب میں لکھا ہے۔ واست وی قائما علی صدور قدمیہ ولا یقعد ، [ہدایت ایم اای تاب السلوی قائما علی صدور قدمیہ ولا یقعد ، [ہدایت ایم اای است السلوی کی المائی میں المائی کی میں المائی کی سات السلوی کے اور بیٹھے نہ السلوی سیدھا کھر اہوجائے اور بیٹھے نہ (لیعنی جدہ کرنے کے بعدا ہے قدموں پر سیدھا کھر اہوجائے اور بیٹھے نہ (لیعنی جلسہ استراحت نہ کرے)

اب حنفی دوستوتم خود ہی جواب دو کہ کیا فقہ حنفیہ نے جلسہ استراحت

سے چھٹی کرا کررسول اللہ وہ کی کی سنت کی مخالفت کا درس تو نہیں دیا۔ اگر بات اس طرح ہے اور یقینا آسی طرح ہے تو پھر آپ کو اہل سنت کہلا نا چھوڑ دینا چاہئے ۔ آپ کی حقیقت تو اس وقت آشکار ہو جاتی ہے۔ جب سنت آپ کے افعال میں ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتی۔ میں تو آپ کے بارے میں صرف یہی کہ سکتا ہوں۔''

ہم کمل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا اگر اس طرہ پُر کے و خم کا پچ و خم نکلے اس اس طرہ پُر کے وقت اعتماد علی الارض اس اوپرآپ نے جلسہ استراحت کے متعلق پڑھا ہے اب تک ایک محت پڑھ کی۔ جلسہ استراحت کے متعلق پڑھا ہے اب تک ایک رکھت پڑھ کی۔ جلسہ استراحت بھی کرلیا ابسوال ہے کہ دوسری رکھت کے لئے کس طرح اٹھا جائے تواس سوال کا جواب صحابی رسول اللہ بھی ان الفاظ میں دیتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویر شہر ماتے ہیں:

الااحد ثكم عن صلوة رسول الله في فيصلى في غير وقت صلوة فاذا رفع راسه من السجدة الثانية في اول الركعة استوى قاعد اثم قام فاعتمد على الارض.

[نائی جام ۱۳۹۱، کتاب الانتاح، باب الاعتادی الارض عندالنموض بخاری می ا/۱۱۱]

''کرکیا میں تم کورسول اللہ وسی کی نماز نہ بتاؤں تو آپ نے بغیر وقت کے نماز اداکی جب پہلی رکعت کے دوسر سے سجدہ سے سرکو اٹھایا تو جلسہ استراحت کیا بھر زمین پر اعتاد (یعنی ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہوئے ہاتھوں پر وزن ڈال کر) کرتے ہوئے (دوسری رکعت کے لئے) کھڑے ہوئے۔''

احنان کارسول اللہ بھا ہے اختلاف کی ہے۔ قار ئین بیروایت کس قدرواضح ہے کہرسول اکرم بھی جب دونوں سجدوں سے فارغ ہوکر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے ہاتھوں سے زمین پر فیک لگا کر کھڑے ہوتے ۔ گرفقہ حنی نے لوگوں کورسول اللہ بھی کے اس مبارک فعل سے بھی روک دیا۔ چنانچہ فقہ کی امہات الکتب میں لکھا ہے۔

واستوی قائما علی صدور قدمیه و لا یقعد و لا یعتمد بیدیه علی عدیه استوی قائما علی صدور قدمیه و الا یعتمد بیدیه علی الارض. [بدایجان ۱۹۰۱، تاب السلاة باب صفة السلاة 'شرح وقایش ۱۹۹۱ نقادی عالمگیری ص ۱۸۵۱ مدیة المعلی ب ۱۳۳۵]

''لیعنی ( دونوں سجدے کرنے کے بعد ) اپنے قدموں کے پنجوں پر ہی کھڑا ہوجائے نہ ہی جلسہ استراحت کے لئے بیٹھے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے۔''

قارئین میں تواس سوچ میں گم ہوں کہ وہ کون سا مسکلہ ہے جواحناف نے رسول اللہ ﷺ کے حکم یافعل کے خلاف ایجاد نہیں کیا اور نہ جانے حنفی دوست کس جرأت سے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں؟ کہ فقہ حنفی تو قرآن وحدیث کا نچوڑ ہے۔اور قرآن وحدیث کا نچوڑ ہے۔اور قرآن وحدیث کو سجھنے کے لئے فقہ حنفیہ پڑھنا ضروری ہے۔

قارئین فقہ حنی پڑھ کر قرآن و حدیث کو سمجھنا تو دور کی بات ہے میں کہتا ہوں۔اگرآ دمی کاصرف بہی عقیدہ باقی رہ جائے کہ قرآن وحدیث ججت ہے تواس پر اللہ تعالیٰ کا بڑاا حسان ہے۔

ورنہ جس نے فقہ حنی کو آئکھیں بند کر کے قبول کیا ہے پھروہ قرآن میں تحریف کے لئے بھی تیار ہوگیا۔ اور تقلید کے لبادے میں واضح الفاظ میں فرمان پیجے گزر چک ہے) مذکورہ بالا مسئلے میں بھی صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ ہمارا مذہب امام شافعی کے مذہب کے مسئلے میں بھی صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ ہمارا مذہب امام شافعی کے مذہب کے

الناف ہے کیونکہ امام شافعی اعتاد علی الارض کے قائل ہیں اور امام شافعی کی دلیل خلاف ہے کیونکہ امام شافعی اعتاد علی الارض کے قائل ہیں اور امام شافعی کی دلیل رسول اللہ ﷺ کی وہ حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئے خضرت ﷺ کی وہ حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئے خضرت ﷺ کی اعتاد علی اللہ مضل کیا کرتے تھے اور اس پر مزید لطف میہ ہے کہ اس مقام پر ہدایہ میں بین السطور میہ لکھا ہے کہ بیدروایت امام بخاری کی روایت کردہ ہے۔

اب خفی دوست خودہی فیصلہ کریں کہ کیالهام شافعی کی خالفت کی آڑ میں فرمانِ پیغیر ﷺ کا انکار کردینا ہے اتقالیدی دلدل نے نکل کرسنت مجمدی کے سراط ستقیم پر گامزن ہونا ہے۔

# ٣٣ ـ دوركعتول كے بعدر فع يدين

قارئین جب دوسری رکعت پڑھی جائے گی تو پھر آپ نے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئا پ نے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئا ہے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی زبانی سنیئے ۔امام نافع بیان کرتے ہیں کہ:

ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلوة كبر و رفع يديه و اذا ركع رفع يديه و اذا ركع رفع يديه و اذا قام من الركعتين رفع يديه و اذا قام من الركعتين رفع يديه و رفع ذالك ابن عمر الى النبي

[ بخلى يج من ١٠٠ كتاب الماذ ان، باب دفع الميدين الذا قام من الرئعتين ابواد دص / ٢٠٠ انسائي ص / ١٣٠٩ اين الجيص ٢٢٢

اس حدیث ہے کس طرح اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تورفع یدین کرتے تھے۔

مرفقه فى اس كابھى الكاركرتى ہے چنانچة فقد حفيد كى كتب ميں لكھا ہے۔ ولا يرفع يديه الا فى التكبيرة الاولىٰ.

[ مدابيرج ابس • ااء كماب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، مؤطا امام محمص ٩١ · قدوري ص٣٣]

'' یعنی تکبیراولی کےعلاوہ رفع یدین ندکی جائے۔''

ابغورکروخفی دوستوایک طرف رسول الله کا طریقہ ہے کہ آپ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کیا کرتے تصاورا لیک طرف فقہ فلی ہے کہ اس سے روکتی ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سنت خیرالانام کی کا لیانا ہے یا سنت کی مخالفت کر کے فقہ خفی کو اپنانا ہے؟

#### ۳۳: تشهد میں تورک

قارئین احناف کی نماز کا ایک اسکه حدیث کے خلاف ہے گراختصار کے ساتھ چندایک کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اصل مقصد صرف فقہ فقی کا اصل چہرہ دکھانا ہے کہ بیلوگ اہل سنت والجماعت کے لبادے میں سنت رسول اللہ ﷺ کے دشمن ہیں۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ جب تین یا چارر کعت ادافر ماتے تو آپ کا تشہد میں بیلے کا طریقہ محتقف ہوتا مثلاً پہلے تشہد میں اور طریقہ اور دوسرے تشہد میں دوسرا طریقہ چنانچے رسول اللہ ﷺ کے صحابی حضرت ابو حمید الساعدی دیں واصحابہ کرام کی موجودگ میں فرماتے ہیں:

انا کنت احفظکم لصلواة رسول الله الله الله الله علی یدیه من رکبتیه ثم هصر یدیه من رکبتیه ثم هصر ظهره فازا رافع رأسه استوی حتی یعود کل فقار مکانه و اذا

سجد وضع يديه غير مفترش و لا قابضهما و استقبل با طراف اصابع رجليه القلبة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب اليمنى فاذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى و نصب الاخرى و قعد على مقعدته.

[ بخارى ج ام ١١٠٠ كتاب الا ذان ، باب سنة الجلوس في التشبد ابوداؤدس الم١٣٨ تر فدى ص الم٢١ '' كه مين تم سے رسول اللہ ﷺ كى نماز كى زيادہ حفاظت كرنے والا ہوں میں نے رسول اللہ ﷺ ودیکھاہے کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کواپنے کندھوں کے برابر کرتے اور جب رکوع کرتے تواپنے ہاتھوں کو اینے گھٹول پر رکھتے اور کمر کو سیدھا کرتے اور جب اپنے سر کو اٹھاتے (رکوع سے) توسیدھے کھڑے ہوجاتے حتی کہتمام ہڑیاں اپنی جگه پرلوٹ آتیں اور جب محدہ کرتے تواینے ہاتھوں کواس طرح رکھتے کہ نہ تو وہ کھلے ہوتے تھے اور نہ بند۔ اور اپنے یاؤں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلہ رخ کر لیتے اور جب دورکعتوں کے بعد ( یعنی پہلے تشہد میں ) بیٹھتے تواپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تواپنے بائیں یاؤں کو ( دائیں پنڈلی کے ینچے سے ) آ کے نکال لیتے اور دوسرا (بعنی دایاں یاؤں) کھڑا کر کے ا بني پيڻه پر بيڻية تھے۔''

یے تھارسول اللہ ﷺ کا نماز میں آخری تشہد بیٹے کاطریقہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال کر بائیں ران پر بیٹے سے جس طرح کہ آج اہل حدیث آخری تشہد میں بیٹے ہیں یہ رسول اللہ ﷺ کی ہی سنت اداکرتے ہیں۔ مگرفقہ ختی نے صاف صاف اس سنت پیٹل کرنے سے روک دیا ہے۔ اداکرتے ہیں۔ مگرفقہ ختی نے صاف صاف اس سنت پیٹل کرنے سے روک دیا ہے۔

چنانج لکھاہے۔

وجلس في الاخيرة كما جلس في الاولىٰ.

[ مداییج ۱،ص۱۱، کتاب ایصلوٰ ۱۵، باب صفة الصلوٰ ۱۵ شرح وقاییص ۱/۰ ۱۵ فقالو ی عالمگیری ص ۱/۷ ک مدیة المصلی ص۱۳۳ فقد وری ص ۳۲

''لینی جس طرح نماز بڑھنے والا پہلے تشہد میں بیٹھتا ہے اس طرح آخری تشہد میں بھی بیٹھے۔''

اب کہوخنی دوستو کیا اب بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ فقہ خفی کے بہت سارے مسائل قرآن وحدیث کے خلاف ہیں اور کیا اب بھی فقہ پڑھل کرتے ہوئے دونوں تشہدا یک طرح بیٹھ کرسنت رسول بھٹا کی مخالفت کروگے یا پھرسنت رسول بھٹا کی مخالفت کروگے یا پھرسنت رسول بھٹا کی مخالفت کروگے۔ پڑھل کر کے نقلیدی لعنت سے نجات حاصل کروگے۔

۳۵: پہلے تشہد میں درود

ناطق وحی امام الانبیاء حضرت محمد رسول الله وظیا پی دور کعت سے زیادہ والی نماز میں پہلے تشہد میں بھی دور دشریف پڑھا کرتے تھے ام المؤمنین حضرت عائشہ دیا۔ (ایک طویل حدیث میں) فرماتی ہیں:

كنا نعد لرسول الله على سواكه و طهوره فيبعثه الله ما شاء الله ان يبعثه من اليل فيتسوك و يتوضأ ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن الاعند الثامنة فيدعوا ربه و يصلى على نبيه ثم ينهض و لا يسلم ثم يصلى التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه و يصلى على نبيه و يدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا .....الخ

[بيهق ص٢/٠٠/ باب في قيام الليل نسائي ص١/٠٠٠

''لینی رسول الله عظیرات کو امھتے اور مسواک اور وضو کرنے کے بعد نو

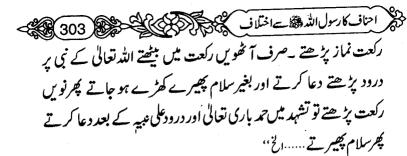

قارئین اس حدیث میں صاف طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ پہلے تشہد میں درود پڑھتے تھے مگر فقہ حنی کی سنیئے کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے:

ولا يزيد على هذا في القعدة الاوليٰ.

قار ئین غورفر مائیں رسول اللہ ﷺ و پہلے تشہد میں درود شریف پر حمیں اور فقہ حنفیداس سے منع کرے۔اس پر ہی بس نہیں بلکہ شرح وقایہ باب ہجود السھو میں ککھاہے:

روى عن ابى حنيفة ان من زاد على التشهد الاوّل حرفا يجب عليه سجود السهو .....الخ

[شرح وقایش ۱۲۲۰/نقادی عالمگیری س ۱۲۲۰/نقادی عالمگیری س ۱۳۵۱]

"دینی امام ابوحنیفہ سے بیروایت کی گئے ہے کہ اگر پہلے تشہد میں "التحیات
لله و المصلونت ..... و اشهد ان محمداً عبدهٔ و رسولهٔ "سے ایک حرف بھی زیادہ پڑھے گاتو سجدہ سحولازم آئے گا۔

آ گے لکھتے ہیں کہ پیجی روایت ہے کہا گر''الملھم صلی علی محمد '' تک پڑھ لے تو سجدہ سہولازم نہیں ہوگا۔ یعنی اگرا تنا پڑھ لے تولازم نہیں اورا گرکمل



درود پڑھے گاتو سجدہ سہولازم آجائے گا۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

حنفی دوستوابتم خود ہی بتاؤ کہ کیا آپ سنت رسول اللہ ﷺ پڑمل کرتے ہوئے بھولے سے پڑھنے ہوئے بھولے سے پڑھنے سے بیٹر ھنے سے بھی سجدہ سہوادا کریں گے؟

#### ٣٦: سلام كے بدلے گوز

قارئین گزشتہ اوراق میں آپ اختصار کے ساتھ محمدی نماز اور حنی نماز کے متعلق کچھ جان چکے ہیں۔اب آپ نے نماز سے فارغ ہونا ہے تو سوال ہے کہ کیا اس میں بھی رسول اللہ ﷺ اوراحناف کے طریقے میں فرق ہے۔ آپئے ملاحظہ فر مائیں:

ام المونين صديقة كائات حضرت عائش صديقة طيبطا برقيبيان فرماتى بين كان رسول الله على يستفتح الصلواة بالتكبير و القراة بالحمد الله رب العلمين و كان اذا ركع لم يشخص رأسه و لم يصوبه و لكن بين ذالك و كان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما و كان اذا رفع راسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسًا و كان يقول فى من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسًا و كان يقول فى كل ركعتين التحية و كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليسرى و ينهى ان رجله اليسرى و كان ينهى ان يفترش الرجلة اليسرى و كان ينهى ان يفترش الرجلة اليسرى و كان ينهى ان يفترش الرجلة التسليم و كان ينختم الصلواة بالتسليم.

[مسلم، جابص۱۹۴، کتابالصلوٰة 'ابوداؤدص ا/۱۳۳ ' ترندی ص ا/۱۵۷ نسائی ص ا/۱۵۵ 'ابن ماجد ص ۲۵ ' داری ص ۲۵۲/ ۴۵ ' دارتطنی ص ا/ ۳۵۹ ' باب مفتاح الصلوٰة الطهور] احتاف كارمول الله ها اختلاف المحافظات المحافظا

''کررسول الله وظائماز کو تکبیر سے اور قر اُق کو الحمد للدرب العلمین سے شروع کرتے اور جب رکوع کرتے تو نہ ہی اپنے سرکوزیادہ جھکاتے اور نہ ہی بائندر کھتے بلکہ اس کے درمیان (لینی سیدھا) رکھتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو اس وقت تک دوسراسجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے ۔ اور جب سجدہ سے سراٹھاتے تو اس وقت تک دوسراسجدہ نہ کرتے جب تک کہ سیدھے بیٹھ نہ جاتے اور ہر دورکعتوں کے بعد تشہد کرتے جب تک کہ سیدھے بیٹھ نہ جاتے اور دا کیں کو کھڑ اکر لیتے اور شیطان کم بیٹھتے اور این پاؤں کو بچھا لیتے اور دا کیں کو کھڑ اگر لیتے اور شیطان کے بیٹھتے سے منع فرماتے تھے کہ آ دی درندے کی طرح کہ بیاں بچھا کر بیٹھے اور (رسول اللہ وظیا) سلام کے ساتھ درندے کی طرح کہ بیاں بچھا کر بیٹھے اور (رسول اللہ وظیا) سلام کے ساتھ فرائے تھے۔''

قارئین حدیث کے آخری الفاظ پرغور کریں اور پھر بیان بھی کررہی ہیں آ تخضرت کے ساتھ نماز کا اللہ کی ساتھ نماز کا اختیام فرماتے تھے۔اور تر فدی اور دار قطنی میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ 'تحصلیلها اختیام فرماتے تھے۔اور تر فدی اور دار قطنی میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ 'تحصلیلها التسلیم ''کرآ دمی نماز سے فارغ ہی سلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ گرآ سے فقہ فی کی معتبر ترین کتاب ہدایہ کی ورق گردانی سیجئے۔ باب الحدث فی الصلو قر پہلی جلد کا صفح نمبر معتبر ترین کتاب ہدایہ کی ورق گردانی سیجئے۔ باب الحدث فی الصلو قر پہلی جلد کا صفح نمبر معتبر ترین کتاب ہدایہ کی ورق گردانی سیجئے۔ باب الحدث فی الصلو قر پہلی جلد کا صفح نمبر میں گے کہ:

و ان تعمدت الحدث في هذه الحالة او تكلم او عمل عملاً ينا في الصلواة تمت صلواته.

[ہدایہ نا اس ۱۳۲۱، کتاب الصلوٰة ،باب الحدث فی الصلوٰة ،شرح وقایس ۱۸۵۱ مدیة الصلی بس ۱۲۳]
'' اور اگر تشهد کی حالت میں جان ہو جھ کر حادث ہوجا کیں ( یعنی پا خانے کی جگہ سے زور لگا کر ہوا نکال دے) یا پھر کلام کرے یا کوئی بھی ایسا کام

کرے جونماز میں کرنا جائز نہیں (میں ان کاموں کی تفصیل عرض نہیں کرنا آپ خودہی مجھ جائیں گے یا ولی الالباب) تواس کی نماز کمل ہو جائے گی اور پھر لطف کی بات ہے کہ ہدا ہے کہ ندکورہ بالاصفحہ پرہی ندکورہ عبارت سے پہلے لکھا ہے کہ اگر تشہد میں آ دمی کا وضوخود بخو دٹو ف جائے (لیعنی جان ہو جھ کرنہ تو ڑے بلکہ خودہی ٹوٹ جائے) تو وہ آ دمی وضو کرے اور پھر سلام پھیرے اور نماز سے فارغ ہو جائے کیونکہ سلام پھیرنا (نماز کے ترمیں) واجب ہے۔''

قارئین ان تقلیدی مرض کے بیار فقیہوں کی فقاہت کا اندازہ لگا ئیں کہ اگر وضوخود بخو دٹوٹ گیا ہے تا ہے تا کہ اگر وضوخود بخو دٹوٹ گیا ہے تا ہے تا ہے تو نہ وضو کر نے نماز کی ضرورت ہے نہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی وہ نماز کمل ہوجائے گی۔ (فیاللجب)

پر کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئ حنفی دوستنول سے ایک گزارش

اب تویہ حنفی دوست ہی بتائیں گے کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی سنت پڑعمل کرتے ہوئے السلام علیم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہوں گے یا فقہ کے اس فضول فتو ہے پڑعمل کرتے ہوئے تشہد کی حالت میں جان بو جھ کر زور سے گوز مار کر نماز کو خیر باد کہیں گے۔

لیکن میں اپنے ان مخلص حنی دوستوں سے کہ جنہیں فقہ خفی کے ان اخلاق سے بعید مسائل کاعلم ہی نہیں اور نہ ہی انہیں کسی حنی مولوی نے بتایا ہے کہ بھائی اس طرح بھی نماز ہوجائے گی میں ان کی خدمت میں بیگز ارش ضرور کروں گا کہ اب سیح بات کاعلم ہوجانے کے بعد آپ ایسی فقہ کے کانٹوں سے دامن کو بچا کرقر آن وحدیث

# کو احتاف کارسول اللہ ﷺ سے اختلاف کی معطور کر میں کا تھا۔ مکارات میں اس کا معطور کر میں کا تھا۔ مکارات میں اس کا معطور کر میں کا تھا۔ مکارات کی معطور کر میں کا تھا۔ مکارات کی معطور کر میں کا تھا۔ مکارات کی معطور کر میں کا تھا۔ میں کان

کے پھولوں سے اپنے قلوب وا ذہان کو معطر کریں کہ نجات کا دار و مداراتی پر ہے۔ ۲۲: \_ا مامت کی شرا کط

قارئین گزشته اوراق میں میں نے احناف کی نماز سے متعلقہ چند مسائل پیش کئے ہیں جورسول اللہ ﷺ کی نماز کے خلاف ہیں اور پچھ جان ہو جھ کر میں نے نظر انداز کر دیئے ہیں کہ تفصیل عرض کرنا مقصود نہیں صرف تقلید کی آڑ میں دشمنان سدت پیغیبر آخر الزمان ﷺ کا تعارف مقصود ہے اب آ ہے میں آپ کے سامنے نماز باجماعت کے چند مسائل پیش کرتا ہوں جو خفی فد جب کے رسول اللہ ﷺ کے خلاف بیس سردست مسئلہ ہے امام کا کہ امام کیسا ہونا چاہئے ۔ چنانچے حضرت بیں ہوں سردست مسئلہ ہے امام کا کہ امام کیسا ہونا چاہئے ۔ چنانچے حضرت ابومسعود انصاری ﷺ بیان کرتے ہیں کہ:

قال رسول الله على يؤمّ القوم اقرء هم لكتاب الله فان كانوا فى المقرأة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سوآء فاقد مهم سلماً و لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه و لا يقعد فى بيته على تكرمته الاباذنه. وملم جام ١٠٥٠ مرتب الساجد باب من اثن بالالمدة البوداود من ١٩٨١ تذى من المهم نائي من ١٩٠١ الناجر من ١٩٠١]

"رسول الله على نے فرمایا كہ قوم كى امامت وہ آدى كرائے جو كتاب الله كو زیادہ پڑھے والا ہو پس اگروہ (لین قوم كے لوگ) قر أت میں برابر ہوں تو پھروہ آدى جماعت كرائے جوسنت كاعلم زیادہ ركھتا ہے اگروہ سب سنت كے علم میں بھى برابر ہوں تو پھروہ آدى جماعت كرائے جس نے ہجرت كہا كم میں بھى برابر ہوں تو پھروہ جماعت كرائے جو تو بھروہ جماعت كرائے جو سالمان بہلے كى ہواگروہ ہجرت كرنے میں بھى سب برابر ہوں تو پھروہ جماعت كرائے جو مسلمان بہلے ہوا ہے اوركوئى آدى كسى دوسرے آدى كى امامت

اس کی سلطنت میں نہ کرائے اور نہ ہی اس کے گھر میں بغیراس کی اجازت کے اس کی (خاص) عزت والی جگہ پر ہی بیٹے (بعض روایات میں '' فاقد مھے مسلماً '' کی جگہ '' فاقد مھے ہیا '' کے الفاظ ہیں کہ جوعمر میں بڑا ہووہ جماعت کرائے۔) یہ تھا فرمانِ پنیم رہا جو آپ نے پڑھا۔ اس میں رسول اللہ جھٹ نے صاف فرمایا کہ فلاں فلاں شرائط والا آ دمی (قرآن کا قاری سنت کا عالم مہاج 'مسلمان ) امام بن سکتا ہے اس حدیث میں جو کہ صحیح حدیث ہے اور مسلم میں موجود ہے اور یہ الفاظ بھی مسلم کے ہیں اس میں امام کی صرف چارشرائط بیان کی گئی ہیں۔ گرفقہ خفی نے ان چار پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ ان چار سے بڑھا کر کسی نے تو دس بیان کی ہیں (مثلاً تنویر میں اور کسی نے تو دس بیان کی ہیں (مثلاً تنویر کی بجائے اختصار کی وجہ سے ان اکیس کو اکھی ہی ذکر کر دنیتا ہوں۔'' کی بجائے اختصار کی وجہ سے ان اکیس کو اکھی ہی ذکر کر دنیتا ہوں۔'' کی بجائے اختصار کی وجہ سے ان اکیس کو اکھی ہی ذکر کر دنیتا ہوں۔''

والاحق بالامامة الاعلم باحكام الصلوة ثم الاحسن تلاوة للقراة ثم الاورع ثم الاسن ثم الاحسن خلقاً ثم الاحسن وجها ثم اكثرهم حسبًا ثم الاشرف نسبًا ثم الاحسن صوتاً ثم الاحسن زوجة ثم الاكثر مالا ثم الاكثر جاهاً ثم الانظف ثوبًا ثم الاكبر رأسا والاصغر عضواً ثم المقيم على المسافر ثم الحرالاصلى على العتيق ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن حدث على المتيمم عن حدث المقيم على المتيمم عن حدث المقيم على المتيمم عن حدث المقيم على المتيمم عن ال

احتاف كارسول الشرفاع اختلاف المحالي المحالي المحالية المح

'دلیعن انه امات کاسب سے زیادہ حق داروہ مخص ہے جونماز کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔ ۲:۔ پھروہ جوسب سے اچھی تلاوت کرنے والا ہو۔ سن۔ پھروہ جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔ ٣: پهروه جوسب سے بہلے اسلام لایا ہو۔ ٥: پهرسب سے اچھے اخلاق والا - ۲: پهرسب سے زیاده خوبصورت ع: پهرسب سے زیادہ روشن چرے والا۔ ۸:۔ پھرسب سے زیادہ حسب والا۔ 9: پھرسب سے زیادہ شریف نسب والا۔ ۱۰: پھرسب سے زیادہ الحجى آوازوالا ان پرسب سے زیادہ خوبصورت بیوی والا ١١٠٠ پھرسب سے زیادہ مال والا۔ اللہ پھرسب سے زیادہ بڑے مرتبے والا۔ ۱۲۲ پھرسب سے زیادہ خوش لباس۔ ۱۵: پھر برے سروالا۔ ١٦٪ حجوثے آله تناسل والا۔ ١٤٪ پھر مقیم مسافر پر۔ ١٨: - پهراصلي آ زاد آ زادشده پر ۱۹: - پهروضو کے قائم مقام تیم كرنے والاغسل كے قائمقام تيم كرنے والے ير۔ ٢٠ ـ تواگران سب شرائط میں برابر ہوں تو'' پھر قرعہ اندازی کی جائے گی یا ۲۱۔ پھر قوم کواختیار دے دیا جائے گا کہ جس کو جاہے امام بنائے۔ (یعنی قوم کا اختياري امام)"

وم کو اختیار دے دیا جائے گا کہ جس کو چاہے امام بنائے۔ ( میٹی قوم کا اختیار کی امام)'' اختیار کی امام)'' قارئین غور فرمائیئے یہ وہ شرائط ہیں جو فقہ خفی نے امام کے لئے مقرر کی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے تو صرف چار شرطیں ہی بتائی ہیں مگر فقہ نے چار سے اکیس کر دی ہیں۔ اور بیاب البی شرائط ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا کوئی امام مقرر کرنا ہوتو پہلے وہ امام کی بیوی اور پھرامام کا آلہ تناسل چیک کرتے پھریں ویسے فقہ نے بینیں بتایا کہ بیسب چیزیں چیک کرنے کے لئے کن افراد کو مقرر کیا جائے گا۔ کیا وہ مبحد (جس کے لئے امام کی ضرورت ہے) کی انظامیہ ہوگی یا کوئی اور افراد شایداس کی کو بعد میں آنے والا کوئی فقیہہ پورا کردے۔

کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی قارئین غور فرمائیں جب ان شرائط والا امام تلاش کرنے کی ضرورت پیش

آئے گی تو با جماعت نمازادا کرنے والے لوگ کن مشکلات کاشکار ہوجا کیں گے۔ گزشتہ اوراق میں بیوض کرچکا ہوں کہ تقلید کواپنا کرمقلدین نے خودایئے

آپ کومشکلات کی دلدل میں پھنسالیا ہے۔ورنداللہ تعالیٰ نے تو انہیں اس بات کا تھم نہیں دیا تھا اور پھر حلالہ کی ایک مثال بھی نقل کی ہے اب اس مقام پر بھی خود ہی احناف نے مشکلات کو دعوت دی ہے اب بیالی مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ اگر فقہ پڑ ممل کریں تو حیا اور اخلاق سے کنارہ کئی کرنا پڑتی ہے اور اگر حیا اور اخلاق کا دامن تھاہے

ر محیس تو تقلید سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ خرابی میں پڑا ہے سینے والا جیب و واماں کا جو بیہ ٹانکا تو وہ ادھڑا جو وہ ٹانکا تو بیہ ادھڑا

#### ۳۸: \_امامت کاحق دار

قارئین ابھی آپ نے فقہ اور حدیث میں موجود امامت کی شرا لط کا مطالعہ
کیا ہے کہ صدیث میں چارشرطیں ہیں اور فقہ میں اکیس۔اب خفی آپ کودھو کا دینے کی
کوشش کریں گے کہ نہیں ہماری فلاں کتاب میں تو چار ہی شرطیں ہیں۔ بید درست ہے
کہ فقہ حفٰی کی بعض کتابوں میں چارشرطیں بھی خدکور ہیں مگر وہ بھی حدیث کے مطابق
نہیں بلکہ اس کے برعکس ہیں۔ چنانچہ فہ کورہ بالا حدیث دوبارہ پڑھیں اس میں ترتیب
اس طرح ہے کہ:

يوم القوم اقرأهم لِكتاب الله فان كانوا في القراة سواء

فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقد مهم سلما..... الحديث.

[مسلم ج1 ، ص ٢٣٦، كتاب المساجد باب من احق بالامامة ابوداؤدص ا/ ٨٦ تر مذى ص ا/ ٥٥ ن نسائي ص ا/ ٩٠ ابن ماجيص ٢٩]

''کرسب سے پہلے قرآن زیادہ پڑھنے والے کاحق ہے برابری کی صورت میں دوسرے نمبر پر اعلم بالنة (یعنی سنت کا زیادہ علم رکھنے والے) کاحق ہے پھر تیسرے نمبر پر پہلے ہجرت کرنے والے کاحق ہے اور چوتھے نمبر پر پہلے اسلام لانے والے کاحق ہے۔''

گرفقہ خفی نے بیر تیب بالکل ہی ختم کردی ہے۔ چنانچے فقہ خفی کی معتبر کتب میں لکھا ہے کہ:

والاولى بالامامة الاعلم بالسنة ثم الاقرأ ثم الاورع ثم الاسن.
[شرح وقايص ا/ ۱۵۵ برايس ا/ ۱۳۱ ناوي عالمكيري س ا/ ۱۸۸ مدية المصلي تدوري سم]
د د ولين امامت كاسب سے زياده حق داروه خف ہے جوسنت كاعلم سب سے
زياده ركھتا ہو پھر دوسر ئي نمبر پر قر أت زياده كرنے والا ہو پھر تيسر ئي نمبر
پرسب سے زياده پر بيزگار پھر جوتمام لوگوں سے عرميں برو اہو۔ "

قارئین بیتھا فقہ حنی کا وہ مسکلہ جو حدیث مصطفیٰ ﷺ کے خلاف تھا کہ حدیث میں بھی چارشرطیں ہیں اور فقہ حنی میں بھی چار گر فقہ نے کچھ میں تو تر تیب بدلی اور کچھ شرطوں کو ویسے ہی تبدیل کرڈ الا۔اب میکام آپ کا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فقہ حنی میں بھی چار ہی شرطیں ہیں کہہ کر ورغلانے کی اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے تو آپ اسے شرائط اور تر تیب میں فرق بتا کروہیں دبوج لیس اور ایسا دبائیں کہ سنت کا دشمن دوبارہ الحضے کا نام ہی نہ لے۔

احتاف كارمول الله الله المسافقة اختلاف المحالي المحالية ا

اب حنی دوستوتم خود بی بتاؤ کہ کیا آپ حدیث میں موجود صرف چار شرطوں پر بی اکتفاء کرتے ہوئے اپنا امام مقرر کریں گے یا پھراپ متوقع امام کی زوجہ محر مہ کو در بدر لیئے پھریں گے کیا یہ واقعی سب سے زیادہ حسین ہے یا کسی گویے (گانے والے) کی بیوی اس سے خوبصورت ہے۔ اور اگر اس مصیبت سے جان چھوٹی تو پھر امام صاحب کی باری آئے گی کہ آیا ہمارے متوقع امام کا آلہ تناسل مقتد یوں کے آلہ تناسل سے چھوٹا ہے یا کہ بڑا۔ ویسے اگر آپ فقہ پر ہی عمل کرنا چاہیں اور حدیث کونظر انداز ہی کردیں تو میرامفت مشورہ ہے کہ خدا کے لئے امام اور مقتد یوں کا مقابلہ کرانے کے لئے متجد کا انتخاب نہ کریں بلکہ کوئی اور ہی جگہ تلاش کریں۔ (کرم فرمائی کاشکریہ)

ایک متبع سنت نے درد بھرے انداز میں اس فقہ کا تعارف کرایا ہے۔ اس میں زیر بحث مسئلہ پر چندا شعار ملاحظ فر مائیں:

شرطال شرع نے صرف چار لائیال
ہدایہ تے در مختار و کیھو
چونہہ تول ودھا کے تے اِکِّ بنایال
امت کرائے جدی رن بوی سوئی
جدی واج سوئی اوہ امامت کرائے
تے مہدی حسن تول امامت کرائے
امامت کرائے جدا سر بڑا وڈا
چھوٹا جدا سب تول جھیار ہووے
گھوٹا جدا سب تول جھیار ہووے
گھوٹ لگیاں نول شرم ای نہ آئی
جیویں دل کر دا پئی بک دی اے

امامت کرن گئی حدیثال جو آئیال است کرن گئی حدیثال دا انکار دیکھو اشرطال نیس انہال نے کولوں و دہایال شرط وی تے دس بردی من مونی فقہ والیاں نے ایہد مسکلے بنائے!! فقہ والیاں نے ایہد مسکلے بنائے !! فقہ والیاں نے ایہد مسکلے جوثما اس تے کماؤ فقہ والیاں نے پایا ہے بچمڈا امامت کرن گئی اوہ تیار ہووے لوکو دہائی۔ دہائی۔ دہائی۔ دہائی



ایبو جنی رنگیلی نقه ساڑ دیو تے کولوں بنالئی فقدانہاں ناماں نیاں

وس: \_ نابیناامام

امامال دیاں ایہہ نئیں ہے تعلیماں

گزشتہ اوراق میں آپ امام کی شرائط کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ لگتے ہاتھ امامت کے بارے میں اور معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں ان میں ایک اندھے آ دمی کی امامت کا مسئلہ ہے کہ کیا اندھا آ دمی امام بن سکتا ہے یا کنہیں؟۔

تورسول الله ﷺ کی حدیث کے مطابق تو نابینا آ دی امام بن سکتا ہے چنانچہ حضرت انس ﷺ بیان فرماتے ہیں:

ان النبی استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس و هو اعملی.
[ابوداوَرج ام ۱۹، کتاب السلوة نائی می ۱۹۱۱]
د بیشک رسول الله الله نظر ناید الله بن ام مکتوم کواپنا خلیفه بنایا اور وه لوگول کو امامت کراتے تصاوروه نابینا تھے۔''

بیدوایت کس قدرواضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خودایک اندھے آدی کواپنا نائب مقرر کیا ہے جولوگوں کو جماعت بھی کراتا تھا۔ گر فقہ حنفی چہ جائیکہ اس بات کو اپنائے۔ پیند ہی نہیں کرتی۔ چنانچہ فقہ حنفیہ کی امہات الکتب میں لکھا ہے۔

فان الم عبد او اعرابی او فاسق او اعمٰی او مبتدع او ولد الزنا کوه. [شرح دقایص ۱/۵۵ مرایس ۱۳۲۱ در فقارص ۱۳۲۱ مدیة المسلی ص ۱۳۲۱ قد دری ص ۱۳۳] "اس بات کو نا پسند کیا گیا ہے کہ کوئی غلام یا دیبهاتی یا فاسِق یا نابینا یا بدعتی یا ولد الزنا ( لیمنی حرام زاده ) امامت کرائے۔"

اب کہوخفی دوستو! کیا آپ رسول اللہ ﷺ کی پبند کوا پناتے ہوئے اندھے آ دمی کے پیچھے نماز پڑھوگے یا پھرفقہ کی پبند کواپنا کرفعلِ رسول ﷺ کومکر وہ کہوگے۔



یعن اب عمل صدیث پر کرو گے یافقہ پر؟

#### ۴۰۰: \_غلام کی امامت

اب آیے نقہ حنی کا ایک اور مسلہ جو حدیثِ پیغیر کی کے خلاف ہے وہ ہے فلام کی امامت کا مسلہ کہ آیا غلام امام بن سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اس مسلہ میں بھی فقہ خنی فلام کی امامت کا خلاف کیا ہے۔ چنانچہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔حضرت عبداللہ بن عمر کی بیان فرماتے ہیں۔

لما قدم المهاجرون الاوّلون العصبة موضعا بقبآء قبل مقدم رسول الله على كان يؤمهم سالم موللي ابى حذيفة و كان اكثرهم قرانا.

[بخاری، جام ۱۹۸۰، کتاب الا ذان، باب المة العبدوالمولی]

د که مهاجرین کی پہلی جماعت رسول الله ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے
قباء جگہ پر پینچی تو ان کی امامت حضرت سالم جو کہ ابوحذیفہ کے غلام تھے

کراتے تھے وہ ان لوگوں میں قرآن کاعلم زیادہ رکھتے تھے۔''

رائے سے وہ آن ووں یں سران ہم ریادہ رہے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے کی بات ہے صحابہ کرام ایک غلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔مگر فقہ حفی کہتی ہے۔

" ويكرهٔ تقديم العبد" [ بدايرة ام ١٢٥٠، كتاب السلوة ، باب الامامة

شرح وقاميص ا/ 2 ما وروق رص ا/١١٣ مدية المصلى ص ١٨٦ قد ورى ص٢٨]

''لینی غلام کی امامت مکروہ ہے۔''

اب پیفیصلہ تو حنفی دوست خود کریں گے کہ وہ فقہ کوا پنا ئیں گے کہ حدیث کو؟

اس: بنابالغ كي امامت

امامت کے مسائل میں ایک مسئلہ نابالغ کی امامت کا ہے چنانچہ او پر جوآپ

صلوا صلواة كذافى حين كذا و صلواة كذافى حين كذا فاذا حضرت الصلواة فليؤذن احدكم و ليؤمّكم اكثركم قرانا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانامنى لما كنت اتلقى من الركبان فقد مونى بين ايديهم و انا بن ست او سبع سنين و كانت على بردة كنت اذ سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى الا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لى قميصا فما فرحت بشئ فرحى بذالك القميص.



وقت اکٹھی ہوجاتی تھی ۔ حتی کہ قبیلے کی ایک عورت نے کہدہی دیا کہ اپنے امام صاحب کی دُبر تو ہم سے ڈھانپ (چھیا) لوتو قبیلے والوں نے میرے قیص کے لئے کپڑا خرید کر قیص بنوا کر مجھے دیا تو مجھے جتنی خوثی وہ قیص حاصل کر کے ہوئی اتنی کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی۔''

عاس سرے ہوں ہی اور بات سے موی ہیں ہوں۔

قار ئین غور فرمائیں ایک چھسات سال کی عمر کا بچہ جو اگر چہ بالغ نہیں ہوا

گرس تمیز کوتو پہنچ چکا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبار کہ میں اپنے قبیلے والوں کی

امامت کراتا ہے جبکہ اس کا باپ چیچے مقتدی بن کر کھڑ اہے۔گررسول اللہ ﷺ نے

امامت کراتا ہے جبکہ اس کا باپ چیچے مقتدی بن کر کھڑ اہے۔گررسول اللہ ﷺ نے

اسے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی قبیلے والوں کو کہا ہے کہ اس کے چیچے نماز پڑھنا جا کر نہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ بچہ جماعت کر اسکتا ہے۔گر فقہ خفی اس کا

بھی انکار کرتی ہے چنا نچے فقہ کی معتبر کتب میں لکھا ہے کہ:

ولا يجوز للرجال ان يقتدوا بامرأة او صبي.

[ہدایہ جام ۱۲۱، کتاب السلاق، باب الدامة شرح وقایص ا/ ۲۷، فقد وری سسمی اللہ میں دول کے لئے جائز نہیں کہ وہ عورت یا نیچے کی افتد اء (امامت) میں نماز اداکریں۔''

غور فرمائیں قارئین کہ ایک کام رسول اللہ اللہ کا کی زندگی مبارک میں ہوتارہا گرناطق وجی علیہ الصلوق والسلام نے منع نہ فرمایا۔ صحابہ کرام اس کام کوکرتے رہے گر نقہ خفی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ حدیث پڑمل کرتے ہیں یا کہ خلاف حدیث فقہ خفی پر؟

٣٢: - امام كِفْل اور مقتد يوں كے فرض

رسول الله ولله الله على اليابهي موتار ہاكه امام فل اداكرر ہا ہے اور يحي كور مدى فرض اداكرر ہا ہے اور يحي كور مقتدى فرض اداكرر ہے ہيں۔ چنانچہ جخارى شريف ميں ہے كہ حضرت

كان معاذ يصلى مع النبي على ثم ياتي قومة فيصلى بهم.

"لیعنی حفرت معاذی پہلے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھتے پھراپی قوم کے پاس آتے اوران کونماز پڑھاتے (لینی ان کی امامت کراتے تھے)"

اب اس حدیث سے صاف واضح ہور ہاہے کہ امام اگرنفل پڑھ رہا ہوتو پیچھے فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ مگر فقہ حنی اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ کتب فقہ حنی میں لکھا ہے۔

ولا يصلى المفترض خلف المتنفل.

[ہدابین ام ۱۲۹، کتاب السلوق ، باب الامامة 'شرح دقامی ۱/۱۷) قد دری ص ۲۵] '' لیمنی فرض نما زیڑھنے والا آ دمی نفل نما زیڑھنے والے کے پیچھے نما ز نہ پڑھے۔''

حنی دوستو! کیا فقہ کا بیقانون بیمسکلہ حدیث رسول اللہ ﷺ کے خلاف نہیں ہے؟ ایک کام رسول اللہ ﷺ کے خلاف نہیں ہوا تو کسی نے اعتراض نہ کیا خو دناطق وی ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔ گریے فقہ ہے کہ حکماً ایسا کرنے سے روک رہی ہے آخراس فقہ کو بیا ختیار کس نے تفویض کیا ہے کہ سنت کے خالف تھم دے۔؟

### ايك مغالطها دراس كاجواب

حنی لوگ اس مقام پر بیددهو که دیتے ہیں که حضرت معافظ اس مقام پر بیددهو که دیتے ہیں که حضرت معافظ اولیہ اللہ اللہ کے پیچیے نفل ادا کرتے تھے اور پھر جب امامت کراتے تو حضرت معافظ فی فرض ادا فرماتے تھے مگریہ بات بالکل ہی نضول ہے اور اس کی کوئی بھی دلیل نہیں جبکہ حضرت معافظ کی رسول اللہ بھے کے پیچیے فرض نماز ہوتی تھی اور بعد میں قوم کونماز پڑھاتے



ہوئے نفل پڑھتے اور پیچھے قوم فرض ادا کرتی۔ چنانچہ دارقطنی کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے۔

هي لهُ تطوع ولهم فريضة.

[دار قطنی ص الهم ۲۷]

''کہوہ نماز لیعنی (دوسری) حضرت معاذر کی نقل نماز ہوتی اور پیچھے پڑھنے والی قوم کی فرض نماز ہوتی۔''

امید ہے کہ اب اس واضح نص کی موجودگی میں حنفی کم از کم بیہ مغالطہ دینے کی سعی لا حاصل نہیں کریں گے (ان شاء اللہ تعالیٰ)

۳۳ : عورت کی امامت

قارئین اگرامامت کی بات چل نکل ہے تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ فقہ حنفی نے جس کے خلاف کیا ہے۔ حضرت عائشدام المونین رضی اللّٰد تعالیٰ عنھا سے روایت ہے کہ:

انها كانت تؤذن و تقيم و تؤم النساء و تقوم و سطهن.

[متدرك حاكم، ج اجس ٢٠١٨، كما ب الصلوة باب المهة المرأة النساء في الفرائض ابوداؤد ص الم ١٨٥]

''لینی حضرت عائشہاذان کہتی تھی اورا قامت اور پھرامامت کراتی تھیں اور عورتوں کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں اس روایت سے کس قدرواضح ہے کہ

عورت عورتوں کی امامت کراسکتی ہے۔''

ابوداؤ دشریف کی روایت میں ام ورقد رضی الله تعالی عنها کورسول الله ﷺ نے خود جماعت کرانے کا تھم دیا ہے اور مشدرک حاکم کی روایت میں فرض نماز کا بھی ذکر ہے کہ وہ امامت بھی فرض نماز کی ہوتی تھی۔ گرکیا کیا جائے اس رائے اور قیاس کے مرض کا کہ حدیث پیغیر ﷺ کی مخالفت اس نے اپنا شعار بنالیا ہے چنانچہ فقہ خفی میں



ويكره للنساء ان يصلين و حدهن الجماعة.

[ہدایہجا،ص۱۲۵، کتاب السلاق، باب الامله شرح وقایم ۱۷۱ که وری مسمی ''لیعنی مکروہ سمجھا گیا ہے کہ عورتیں علیحدہ جماعت سے نماز پڑھیں لیعنی مردول کی جماعت کے علاوہ جماعت کرائیں''

قارئین اوپرآپ نے حدیث پڑھی اور پھررسول اللہ ﷺ نے ام ورقہ گو جماعت کرانے کا تھم دیا ہے گریہ فقہ حنی ہے کہاسے مکروہ تجھر ہی ہے۔تو گویا جس کام کورسول خداﷺ کرنے کامشورہ ہی نہیں بلکہ تھم دیں لیکن فقاہت کا تقاضا ہے کہ

اس کونالپند کیا جائے۔ بیرحال ہے امت کے دعویداروں کا۔

کے بیں آپ نے اس بیار میں لاکھوں سم ہم پر خدانخواستہ اگر تم خشمگیں ہوتے تو کیا ہوتا

حنی دوستو!اب خود ہی غور کرو کہ کیا مخالفت صدیث کا نام فقاہت ہے؟اور حنفی دوستو!اب خود ہی غور کرو کہ کیا مخالفت صدیث کا نام فقاہت ہے؟اور

پھرینہیں کہ حنی احباب تک بیرحدیث نہیں پینی بلکہ اس سے اگلی عبارت ہے کہ اگر عورت امامت کرائے تو درمیان میں کھڑی ہو کیونکہ حضرت عائشہ جماعت کراتے

وقت درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں۔

تواس کا مطلب صاف ہے کہ حنق مذہب جان ہو جھ کر ایک جائز کا م کو کروہ کہدر ہاہے اوراس کا نام رکھاہے فقاہت (سجان اللہ)

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

۴۲۰ \_ فرائض کی جماعت کے وقت نفل

رسول الله ﷺ سے احناف نے جواختلاف کیے ہیں ان میں ایک بیہ مجمع کے دونت نفل پڑھنا چنانچ مسلم شریف کی روایت یوں ہے



الفاظ ملاحظه فرما ئين:

عن ابي هريرة عن النبي على قال اذا اقيمت الصلواة فلا صلواة الا المكتوبة.

[سلم جا، می ۲۳۷، کتاب المساجد رندی می ا ۹۹/ نیائی می ا ۱۰۰۱]

د فقیهه امت محمدید کشخصرت ابو بر ریده (فداهٔ ابی وامی وروی) بیان کرتے

بیس که رسول الله کشی نے فرمایا که جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر
صرف فرض نماز ہی ہوتی ہے۔ یعنی جماعت کھڑی ہونے کے بعد پھر آ دی
نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کو جماعت کے ساتھ فرض ہی پڑھنے
جاہئیں۔ورنداس کی دوسری نماز (نفل وغیرہ) نہیں ہوگی۔'

قارئین بیروایت کس طرح واضح الفاظ میں پکار رہی ہے کہ لوگو! فرمانِ پنیمبر ﷺ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی آ دمی سنتیں نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتا۔ گرفقہ خفی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں لکھاہے کہ:

ومن انتهاى الى الامام فى صلواة الفجر و هو لم يصل ركعتى الفجران خشى ان تفوته ركعة و يدرك الاخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل.

[ہدایہ جام ۱۵۹ ، تاب السلوق ، باب ادراک الفریطنة ، قالی عالمگیری ص ۱۲۰ الم العند تا تا کا محد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہوچکی تھی اور اس نے ابھی تک فیجر کی دور کعت سنتیں نہیں پڑھی تھیں تو اگر آ دمی میہ بھتا ہے کہ اس کی ایک رکعت تو فوت ہوجائے گی مگر دوسری رکعت میں وہ جماعت میں ال جائے گا تو فجر کی سنتیں مسجد کے دروازے کے پاس پڑھ لے پھر جماعت کے ساتھ ل جائے۔''

قارئین مذکوره بالامسلم شریف کی روایت بھی پڑھیں اور ہدایہ کی اس

# ۴۵: فجری سنتوں کی قضا

قارئین اوپرآپ نے پڑھاہے کہ حنقی مذہب نے جماعت کے وقت فجر کی سنتیں پڑھنے کی اجازت دی۔حالانکہ ناطقِ وحی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے منع فر مایا ہے تو سوال بیرے کہ حنقی مذہب نے ایسا کیوں کیا؟

تواس کاجواب ہے ہے کہ حقی فدہب میں فجری سنتیں اگر آ دمی فرض سے پہلے نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا بھی نہیں دے سکتا تو اس مسلے میں بھی حنفی فدہب نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے خلاف کیا۔ چنا نچہ آپ پہلے حدیث ملاحظہ فرما کیں بعد میں فقہ حنفیہ حضرت قیس بن فہد ﷺ بیان فرماتے ہیں:

قرائے ہیں کہ چررسوں اللہ عظامی کے بارے میں خاموں ہوگئے۔ قارئین اس روایت سے صاف طور پر واضح ہے کہ فجر کی نماز کی سنتوں کی قضا ہے۔اگر فجر کی سنتوں کی قضانہ ہوتی تو رسول اللہ عظافاموش ہونے کی بجائے اس آ دمی کو منع فر ما دیتے۔گر آ مخضرت عظانے تو ایسانہیں کیا۔البتہ خفی ند ہب نے وہ کام کر دکھایا ہے جورسول اللہ عظظ نے نہ بتایا نہ خوداس پڑمل کیا۔ چنانچے فقہ فنی کی کتب میں فدکورہ بالاحدیث کی مخالفت ان الفاظ سے کی گئی ہے کہ:

اذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس..... ولا بعد ارتفاعها عند ابي حنيفة و ابي يوسف.

[ہدایہ ایم ۱۵۹، کتاب العلوق، باب ادارک الفریضة شرح وقایم اردادی الفریضة شرح وقایم اردادی الفریضة شرح وقایم اردادی الفریخ جب کسی قضا در لیے ہوئے کے اور کی مسلک المام سورج طلوع ہوئے سے پہلے ہیں دے سکتا اور نہ ہی بعد میں یہ مسلک المام الوقعیف الوضیف الوضیف الوضیف الوضیف الوضیف الوضیف الوضیف الوضیف الوضیف کا ہے۔"

قارئین آپ غور کریں کہ رسول اللہ اللہ کے سامنے تو فجر کی سنتوں کی قضا دی گئی ۔ گرناطق وحی ﷺ نے منع نہ فرمایا لیکن ارباب احناف نے منع کر دیا۔ کیا یہ رسول خداﷺ کی مخالفت نہیں ہے اور کیا فقا ہت اس کا نام ہے۔؟

# ۴۷: \_ فجر کی سنتوں کی قضاء کاونت

قارئین آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ مقلدین حنفیہ نے تقلیدی گرداب میں کچنس کر اس تقلید نامراد کی وجہ سے حدیث کے خلاف کرتے ہوئے فجر کی سنتوں کو فرض نماز کی جماعت کے وقت پڑھنے کی اجازت دی کیونکہ اگر سنتیں قضا ہوجا ئیں تو

انه جآء والنبى الله يصلى صلواة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتى الفجر فقال له النبى الله ماهاتان الركعتان فقال لم اكن صليتها قبل الفجر فسكت و لم يقل شيئا.

[متدرك حاكم ج ابس ٢٤٥، كمّا ب العسلوة ، باب قضاء سنة الفجر بعد الفرض ـ ابن خذير من ١٦٣/٢) دارقطني ص ا/٣٨٣]

"کہ میں آیا اور نی کریم ﷺ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے قومیں نے بھی آپ
کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نے سلام پھیرا (یعنی نماز سے فارغ ہو
گئے) تو میں نے کھڑے ہو کر فجر کی سنتیں (دورکعت) اداکی تو رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیددورکعتیں کون تی ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے فجر
سے پہلے دورکعتیں نہیں پڑھی تھیں (ان کواب پڑھاہے) تو رسول اللہ ﷺ فاموش ہوگئے اورکوئی بات نہ کی۔"

قار کین اس حدیث سے روز روشن کی طرح واضح ہور ہا ہے کہ قیس بن فہار محابی رسول بھی نے فہر کا سنتیں فرضوں کے بعد طلوع شمس سے پہلے اوا کی ہیں لیکن رسول اللہ بھی نے علم ہوجانے کے باوجود منع نہیں فرمایا جواس بات کی دلیل ہے کہ طلوع شمس سے پہلے آ دمی فجر کی سنتوں کی قضاء دے سکتا ہے گرفقہ خفی نے اس کا انکار کردیا ہے۔ چنانچ لکھا ہے کہ:

و اذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس..... و لا بعدارتفاعها عند ابى حنيفة و ابى يوسف و قال محمد احب الى ان يقضيهما الى وقت الزوال.

[ہرایہ جاہم ۱۵۹ کاب السلاۃ ،باب ادراک الفریضة شرح وقایم ۲۱۳]
در لین اگر کسی آ دمی کی فجر کی سنتیں قضا ہو جا کیں تو امام ابو حنیفہ اور امام
ابو بوسف کے نزدیک اس کی قضا دے ہی نہیں سکتا نہ طلوع شمس سے پہلے
اور نہ ہی بعد میں لیکن امام محمد کے نزدیک طلوع شمس کے بعد زوال کے
وقت تک فجر کی فوت شدہ سنتوں کی قضا دے سکتا ہے۔'

حنی دوستواغور کروکہ اس بات میں ائکہ احناف منفق ہیں کہ طلوع مٹس سے
پہلے تو فنجر کی سنتوں کی قضا ادا کر ہی نہیں سکتا البتہ طلوع مٹس کے بعد کا اختلاف ہے۔
پچھ کہتے ہیں ادا کر سکتا ہے جسیا کہ امام محمد، اور پچھ کہتے ہیں کہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔
کابی حنیفة و ابی یوسف (دیکھئے شرح وقایہ سا/۲۱۲ حاشیہ نمبرے)

قارئین حدیث میں ہے کہ رسول اللہ وہ کے سامنے فجری سنتی طلوع شمس سے پہلے پڑھی گئیں گرآپ نے منع نہیں فر مایا۔ گرفقہ حنی ہے کہ اس سے منع کر رہی ہے۔ اور پھر لطف یہ کہ سنتوں کی ادائیگی کے مسئلہ میں تو ارباب احناف میں اختلاف ہے گرطلوع شمس سے پہلے ادا کرنے میں بھی حضرات نے حدیث کے خلاف اتحاد کر لیا ہے۔ کی نے خوب کہا ہے۔

تھیں میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا آخر کو دونوں منزل جاناں پہ ایک ہو گئے

٢٧: سجده مهوكامسك

نماز کے ان مسائل کا تذکرہ چل رہاہے جوفقہ فنی کے حدیث پیغمبر اللے کے

[مسلمج اجس ٢١١، كتاب الساجد ابن ملجي ٨٥]

''رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی آ دمی کو اپنی نماز کے بارے میں شک پڑجائے کہ پینہیں میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار رکعتیں تو وہ شک کوچھوڑ دے اور یقین پر بنا کر لے (مذکورہ بالامثال ذہن میں لائیں) پھرسلام پھیرنے سے قبل دوسجدے کرے۔ اگر تو اس نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ دوسجدے اس کے لئے اس کی نماز کوشفع لیعنی جوڑ ابنادیں گے پڑھی چیں تو یہ دوسجدے اس کے لئے اس کی نماز کوشفع لیعنی جوڑ ابنادیں گے رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ دوسجدے شیطان کے لئے ذات بن جا کیں گے۔''

قارئینغورفر مائیں اس حدیث میں ہے کہ شک کوچھوڑ دےاوریقین پر بنا کرلے مگرفقہ حنی نہیں مانتی۔ چنانچہ کھھاہے:

و من شك فى صلوته فلم يدر اثلثا صلى ام اربعا و ذالك اوّل ما عرض له استانف.

[ہدایہ جام ۱۹۸، کاب الصلاق، باب بحود السمو، شرح وقایہ الم ۱۳۲۵]
دولی کسی آ دمی کونماز میں شک پڑگیا کہ پہتنہیں اس نے تین رکعتیں پڑھی بین یا چاراور یہ بھول اس کو پہلی دفعہ ہوئی ہے تو وہ آ دمی از سرِ نونماز پڑھے۔''

قارئین رسول اللہ وہ اُنگی کہ شک کی صورت میں یقین پر بنا سے نہ صرف اس کی نماز کمل ہوئی بلکہ اسے نہ صرف اس کی نماز کمل ہوئی بلکہ اسے مزید فائدہ بھی ہوگا کہ یا دونفل بن جائیں گے یا شیطان کی ذلت کا سبب بنے گا۔لیکن فقہ خفی ہے کہ اس کوسابقہ نماز سے دستبردار ہو کرنے سرے سے پڑھنے کا تھم دے رہی ہے۔

حنی دوستو!اب آپ خودی فیصله کریں که رسول الله الله عظم پر عمل کرنا ہے یا کہ صدیث کوچھوڑ کرفقہ خنی پر؟

### ۴۸: پسجده سهو کا طریقه

قارئین اوپر آپ پڑھ بچے ہیں کہ سجدہ سہو کے مسئلہ میں احناف نے رسول اللہ بھی احناف نے رسول اللہ بھی احداث ہے۔ رسول اللہ بھی ہجدہ سہوکا تھم دیتے ہیں اوراحناف نماز دوبارہ پڑھنے کا صرف یہی نہیں بلکہ انجمن احناف نے توسجدہ سہوادا کرنے کے طریقے میں بھی اختلاف کیا ہے۔ آ ہے رسول اللہ بھی کا طریقہ ملاحظ فرما کیں۔ حضرت عبداللہ بن بحسینہ بھی فرماتے ہیں:



فسجد سجدتين و هو جالس قبل التسليم ثم سلم.

[مسلم، ج ابص ۲۱۱، كتاب المساجد ترندى ص ا/ ۸۹ أبن بلبص ۸۵]

''کررسول اللہ ﷺ نے ہمیں کسی نماز (دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظہری نمازتھی۔ ویکھنے مسلم تر فدی وغیرہ) کی دور کعتیں پڑھا ئیں پھر

کھڑے ہو گئے اور (پہلے تشہد میں) نہ بیٹے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ

کھڑے ہو گئے ۔ پس جب آپ ﷺ نے نماز کو کمل کیا۔ (لیمنی آخری تشہد
میں بیٹے ) اور ہم نے آپ کے سلام پھیرنے کا انظار کیا تو آپ ﷺ نے

تکبیر کہی اور بیٹے کی حالت میں ہی سلام پھیرنے سے پہلے دو بجدے کئے
پھرسلام پھیرا۔ یہ تفاظر یقہ رسول اللہ ﷺ کا۔ آپ نے سلام سے پہلے بجدہ

پھرسلام پھیرا۔ یہ تفاظر یقہ رسول اللہ ﷺ کا۔ آپ نے سلام سے پہلے بجدہ
سموادا کیا۔''

مگرفقہ حنفی اس طریقے کواپنانے سے انکار کرتی ہے۔ چنانچہ فقہ کی مشہور

كتب مين لكهاب

يستجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم

ليتشهد ثم يسلم.

[ مِدابِهِ ج ا ، ص ۱۲۴، كتاب العسلاق، باب بجود السعو ، شرح وقاميص ا/ ۲۲۰ فقلاى عالمشكيرى ص ا/ ۱۲۵ ، مدية المصلى ص مح اقد ورى ص ۲۹ م

'' یعنی نماز میں کمی بیشی کی صورت میں سلام کے بعد دو سجدے کئے جا کیں گے پھر دوبارہ تشہد پڑھا جائے گا پھر سلام پھیرا جائے گا۔''

حنی دوستو! اب حدیث معلی پنیبر ایک کی آپ کے سامنے ہے اور فقہ خنی کی آپ کے سامنے ہے اور فقہ خنی کھی۔ آپ بتا کیں کہ آپ فقہ خنی پڑمل کریں گے یا حدیثِ پنیمبر اللہ پڑ؟

وم: فقد فقى في نماز يغير الله كوباطل كرديا (استغرالله)

قارئین بات سجدہ سہو کی چل پڑی ہے تو اس کے متعلق فقہ حفی کی جراُت کا

احتاف كارسول الشرفظ اختلاف في اختلاف في المحافظ المحاف

اندازه لگائیں کہ اس فقہ نے ناطقِ وحی سید الانبیاء اور امام الرسل حضرت محمد رسول الله بھی کی نماز الله بیاری نماز کو باطل قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک دفعہ کی آنحضرت بھی کی نماز ملاحظہ فرمائیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرمائے ہیں:

### ایک اعتراض کا جواب

قارئین کوئی علم سے کورا' نا دان مقلد آپ کویددھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر سکتا ہے کہ مسئلہ نمبر ہم میں جو بیان کیا گیا ہے کہ خفی سلام سے پہلے بجدہ ہوا دانہ کر کے خالفت رسول اللہ وہ کا مرتکب ہوتے ہیں می غلط ہے بلکہ اس فہ کورہ بالامسئلہ نمبر ہم والی حدیث میں ہمارے فہ جب کے مطابق سلام کے بعد سجدہ ہوکا ذکر ہے۔

تو قارئین بیاس بیچارے کا اعتراض اور اس حدیث سے اپنے ندہب کو ابت کرنے کی سعی لا حاصل بالکل ہی فضول ہے۔ سلام کے بعد سجدہ سہو آ تخضرت کی کا کرنا جو کہ فدکورہ حدیث میں ہے۔ بیتو اس وقت ہے جب آپ کو سلام کے بعد یا ددلایا گیا ہے۔ اور جو حنف کا مسلک ہے وہ بیہ کہ آخری تشہد میں '' اشھد ان محمد ا



نوبات چل ری تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے پانچ رکعتیں نماز پڑھی پھریاد دلانے پرآپﷺ نے نمازلوٹانے کی بجائے صرف بجدہ سہو پر بی اکتفا کیا ہے مگر نقه حفی اس کا بھی انکار کرتی ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں یوں خامہ فرسائی کی گئی ہے:

ان قيد الحامسة بسجدة بطل فرضة عندنا.

[ہرایہ جام ۱۹۱۰ کاب السلاق باب ہودالہ و فالای ماکیری ص ۱۲۹ افد دری س ۱۳۹ دری س ۱۳۹ دری س ۱۳۹ کا تو دری س ۱۹۹ کا تو دری س ۱۹۹ کا تو دری س اگر کسی نے بھولے سے سجدہ کے ساتھ پانچویں رکعت اوا کر لی تو ہمارے (احناف کے ) نزدیک اس کی وہ تمام فرض نماز باطل ہوگئ ۔ اور فقاوی عالمگیری میں صاف ظہر کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس کی ظہر کی نماز فاسد ہوگی۔'

حفى دوستورسول الله على وسيوا مارى بجائے يانج ركعتيں برا صفى يرسجده مهو



#### ۰۵: ـ مسافرت کی حد

جن مسائل میں فقہ فی نے رسول اللہ ﷺ سے اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ مسافرت کا ہے کہ مسافر کتنا سفر کرے تو قصر نماز ادا کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں بھی احناف نے رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ کے خلاف مسلک اختیار کیا ہے۔ چنانچہ پہلے رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ جناب یجی بن برید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے قصر نماز کے متعلق سوال کیا تو اندان میں نا فی ال

كان رسول الله على اذخرج مسيرة ثـ لاثة اميـــال او ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين.

ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔ تواس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آ دی کم از کم نومیل سفر کرے (آج کے کلومیٹر کے حساب سے لگایا جائے گا کیونکہ میل برا ہوتا ہے اور بیا نگریزی کلومیٹر چھوٹا) تو آ دمی قصر کرسکتا ہے گرفقہ فقی اس کوسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے: السفر الذى يتغير به الاحكام ان يقصد مسيرة ثلثة ايام و ليا ليها.
[بدايس ا/١٦٥ بب العلاة المافر شرح وقايس ا/٢٣٣ قد ورى ٢٥٥]
د ليخي سفر ك احكام اس پر مرتب به وت بيل جس بيس تين دن اوران كي را تيس سفر كا قصد كيا گيا به وليني جواس سے كم سفر كرے گا تو وه مسافر بي نبيس اور جب مسافر بيس تو قصر نماز كاسوال بي پيدانبيس بوتا ــ"

اب کہوخفی دوستوکیا سنت ناطق وحی ﷺ پڑمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حق دار بنو کے یا مخالفت کر کے نقہ پڑمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نارانسگی کا نشانہ بنو گے؟

# اه: \_جمع بين الصلو تين في السفر

ناطق وی خاتم المرسلین حضرت محمد رسول الله الله جی سفر میں تشریف کے جاتے تو آپ الله جی دونمازی جمع فرما لیتے تھے مگر فقہ حفی نے اس کا انکار کر کے بھی رسول الله الله کی کا فقت کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ پہلے آپ حدیث ملاحظہ فرما کیں:

عن ابن عباس قال كان رسول الله المحمد بين صلوة الظهر و العصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب و العشآء. و العصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب و العشآء. [بناري المرائب الله تعالى عنه فرمات بيل كه جب رسول الله المرائب الم

بیروایت کس قدر واضح ہے کہ سفر میں نمازیں جمع کر کے پڑھنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ مسلم اور ابوداؤ دوغیرہ میں صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ

کی احناف کارسول اللہ بھا ہے اختلاف کی جس کے دور کھی کے معرکے معام کے ساتھ کے مساتھ کے مساتھ کے مساتھ کیا۔ چنا نجہ پڑھتے تھے اس کے مخالف کیا۔ چنا نجبہ بڑے وقا یہ میں لکھا ہے:

بڑے وقا یہ میں لکھا ہے:

ولايجمع فرضان في وقت بلاحج.

[شرح وقاميص الم ٥٠ أكتاب الصلوة]

''لینی حج کے موقعہ کے علاوہ دوفرض نمازیں ایک وقت میں جمع نہیں کی جاسکتیں ۔''

اب کہوخفی دوستوسنت رسول اللہ ﷺ پڑمل کرتے ہوئے سفر میں نمازیں جمع کرنے کی سہولت حاصل کروگے یا پھرفقہ خفی پڑمل کر کے سنت رسول اللہ ﷺ و چھوڑ دوگے؟

# ۵۲: مغرب سے پہلے دور کعت نفل

[بخاری ص ۱۵۸/ اب السلاۃ تل المغرب مسلم ص ۱۸۷۱ ابوداور ص ۱۸۲۱ ابوداور ص ۱۸۲۱ ابوداور ص ۱۸۲۱ ابوداور ص ۱۸۲۱ ابوداور ص المدور ( دومر تبه فرمایا که مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو ) اور تیسری مر تبہ فرمایا کہ جو پڑھنا علی کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو ) اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو پڑھنا علی سنت نہ بنالیس یعنی مقصد ہے کہ پڑھنے کی جا اجازت ہے اور ضروری نہیں ۔ اگر رسول اللہ بھی تیسری مرتبہ دلمن میں ہے کہ نوع کی نفظ ارشاد نہ فرماتے تو پھر غروب آفاب کے بعد فرض نماز سے پہلے کے لفظ ارشاد نہ فرماتے تو پھر غروب آفاب کے بعد فرض نماز سے پہلے

نفل پڑھنا ضروری ہوجاتا۔ بلکہ حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ آئی کثیر تعداد میں لوگ مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھتے تھے کہ اگر باہر سے کوئی اجنبی آتا تو وہ سمجھتا کہ شائد جماعت ہو چکی ہے۔ (مسلم)

باہر سے لولی اجبی آتا لووہ جھتا کہ شائد جماعت ہو پھی ہے۔ (سلم)
قارئین حدیث آپ کے سامنے ہے اور معجد نبوی میں مدینہ منورہ میں عہد
رسول اللہ ﷺ میں صحابہ ﷺ کاعمل بھی آپ کے سامنے ہے۔ مگر فقہ حنی نے تاخیر کا

بہانہ بنا کراس سنت پر بھی عمل کرنے سے روک دیا ہے۔ چنانچے فقہ کی معتبر کتب میں کھاہے:

و لا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض لمافیه من تاخیر المغرب. [مدایص ۱/۸۲/تاب السلاة ـ شرح وقایص ۱۵۰/نقلای عالمگیری ص ۱/۵۳] دولیعی غروب آفتاب کے بعد فرض نماز سے پہلے فال نہ پڑھے جا کیں تاکہ

مغرب کی نماز میں تاخیر نه ہوجائے۔''
ا کہ جنفی برائی فی استفہ کھیلا عمل کے سے دور رویال مید نکی س

اب کہوخفی بھائیوفر مان پیغیبر ﷺ پڑمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کروگے یا پھر مغرب سے قبل دور کعت نماز کا انکار کر کے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کروگے؟

قارئین یہ بات یا در ہے کہ بیٹل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہیں بلکہ جوآ دمی پڑھنا چاہے پڑھ لے اور جونہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے مگر فقہ خفی نے تو بالکل ہی پڑھنے سے منع کردیا ہے جو کہ علی الاعلان رسول اللہ ﷺ کی مخالفت ہے۔

# ۵۳: دخطبه جمعه کے وقت نماز

 جآء سليك الغطفاني يوم الجمعة و رسول الله الله الله الله الله الله الله علم فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين و تجوز فيهما ثم قال اذا جآء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فلير كع ركعتين و يتجوز فيهما.

[مسلم ص ال ٢٨٤ كتاب الجمعة بخاري ص الم ١٢٢ ابوداؤوص ١٥٩]

قارئین بیحدیث سی قدرواضی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آ دی کو جو جمعہ کے خطبہ کے دوران سنیں پڑھے بغیر بیٹے گیا تھا اس کوسنیں پڑھنے کا تھم دیا ہے پھر عام تھم فرمادیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی آ دی امام کے خطبہ کے دوران آئے تو پہلے دورکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے۔ میں نے بیطویل حدیث اس لئے ذکری ہے کہ خنی لوگ عام طور پرلوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غریب آ دمی تھا تو اس کی امداد کرانا لوگوں سے مقصود تھا اس لئے اس کو کھڑے ہو کر دوران خطبہ دو رکعت نماز پڑھنے کا تھم فرمایا تھالیکن اس حدیث میں تو ایسا کوئی اشارہ تک بھی نہیں ہے اور پھراس کو کہنے کے بعد عام لوگوں کو بھی تھم دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے رسول اللہ وہی نے بیاجازت ہی نہیں بلکہ تھم دے دیا ہے کہ آ یہ نے اگر



پہلے سنتیں ہمیں پڑھیں تو دوران خطبہ دور کعت پڑھیں ۔ یہاں یہ بحث ہمیں ہے کہ اس آ دمی کوئس لئے دور کعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھااور کیا یہ ایک ہی واقعہ ہے یا کہالگ الگ؟

یہاں تو صرف حفیت کا اسلام کے لبادے میں لپٹا ہوا بھیا تک چہرہ دکھانا مقصود ہے۔اب آیئے فقہ فی کا مطالعہ سیجئے اس میں لکھاہے:

واذا خرج الامام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام

حتی یفوغ من حطبته.

[مدایس ا/ ۱۵۱ باب السلوة الجعد شرح وقایس ا/ ۲۳۳ نقلای عالمیری س ۱۲۸ نقد وری س۵۳]

د الیعنی جب امام خطبه دینے کے لئے نکل کھڑا ہوتو لوگوں کو نماز اور باتیں
جیور دینی جا ہمیں یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہوجائے۔'

اب کہوخفی بھائیوکیا آپ فرمان رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ سکے ہوئے جمعہ کے خطبہ کے دوران دو رکعت نما زیڑھ کر بیٹھیں گے یا فقہ پڑمل کرتے ہوئے فرمانِ پیغیر وہائی کی مخالفت کریں گے۔ فیصلہ جو بھی کریں قیامت کے دن کا حساب و کتاب سامنے کھیں۔

## ۵۴: مسجد میں جنازہ

قارئین بات کو مخضر کرتا ہوں دوسر ہے مسائل میں تواحناف نے اختلاف کیا ہی تھا مگر افسوس کہ حفی بزرگوں نے انسان کی زندگی کے آخری سفر کے وقت میں بھی رسول اللہ بھٹا نے خود مجد رسول اللہ بھٹا نے خود مجد میں نماز جنازہ پڑھی ہے مگر فقہ حفی اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ آپ پہلے حدیث ملاحظہ فرمائیں:

ان عائشته لما تو في سعد بن ابي وقاص قالت ادخلوا به

المسجد حتى اصلى عليه فانكر ذالك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله على ابنى بيضاء في المسجد سهيل واخيه.

قارئین بیتی حدیث حضرت عائش فرماتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی سنت ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا گرفقہ نفی اس کا انکار کرتی ہے۔ چنانچہ فقہ کی امہات الکتب ملاحظہ فرمائیں لکھا ہے:

ولا يصلى على ميّت في مسجد جماعة.

[بداریس ۱/۱۸افصل فی الصلوٰة علی المیت بشرح وقایه س ۲۵۵/ فقال کا عالمگیری ص ۱/۱۵/فدوری ص۵۹]

'' یعنی جما مت والی مسجد می*ں نم*از جناز دادانه کی جائے۔''

حنی دوستو حدیث پنجمبر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے اور فقہ تفی بھی اب آپ کی مرضی ہے کہ سنت سیدالا برار رہے کو پہند کرلیس یا فقہ تفی کو۔

#### ۵۵: \_مرد کا جنازه

رسول الله ﷺ جب مرد کا جنازہ پڑھتے تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہوتے تھے۔ جناب ابوغالب بیان کرتے ہیں:

صليت مع انس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال راسه ثم جاؤا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا ابا حمزة صل عليها

فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله على الجنازة مقامك منها و من الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا.

[تندی الرسان القوم الدام من الرجل والراق این اجرات الداق این اجرات الدام من الرجل والراق این اجرات السی من ما لک کے ساتھ ایک مرد کے جنازے کی نماز پڑھی تو حضرت انس بن ما لک اس مرد کے سرکے برابر کھڑے ہوئے پھرایک قریش قبیلے کی عورت کے جنازے میں اس کی چار پائی کے درمیان کھڑے ہوئے تواس موقعہ پرعلاء بن زیاد نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کھڑے ہوئے تواس موقعہ پرعلاء بن زیاد نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کا اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے تو حضرت انس بن ما لک نے اور عارف فرمایا کہ ہاں (میں نے اس طرح دیکھا ہے) تو جب آپ نماز سے فارغ فرمایا کہ ہاں (میں نے اس طرح دیکھا ہے) تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا (اے لوگو) اس بات کویاد کرلو۔

اس روایت میں حضرت انس بن مالک سیس قدرواضح الفاظ میں بیاعلان کر رہے ہیں کہ مرد کے جنازے میں مرد کے سرکے برابر کھڑا ہونارسول اللہ کی سنت ہے مگر فقہ حنفی اس کی مخالفت کرتی ہے۔''

ِ چنانچہ کھاہے۔

و يقوم الذي يصلى على الرجل والمرأة بحذاء الصدر. [بدايرص ا/٨١ افصل في الصلوة على الميت شرح وقايرص ٢٥٣/١ فنادي عالمكيري ص ا/١٦٣٠

قدوری ص ۵۹]

''لینی جنازہ پڑھانے والا امام مرداورعورت کے سینے کے برابر کھڑا ہو۔'' قارئین حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ جنفی بھی اب جی چاہے تو جدیث کوسینے سے لگالواورا گرجی جاہے تو حدیث کوچھوڑ کرفقہ جنفی کوقبول کرلو۔

#### ۵۲: عورت كاجنازه

جس طرح مرد کا جنازہ پڑھنے میں احناف نے رسول اللہ ﷺ سے اختلاف
کیا ہے اس طرح عورت کا جنازہ پڑھنے میں بھی احناف کا رسول اللہ ﷺ سے
اختلاف موجود ہے۔ چنانچہ حدیث مصطفیٰ ﷺ کا مطالعہ کیجئے۔حضرت سمرہ بن
جندبﷺ فرماتے ہیں:

صلیت ورآء النبی الله علی امرأة ماتت فی نفاسها فقام علیها وسطها

[بخاری ص ا/ 22 اباب این یقوم ن الرا و والرجل مسلم ص ا/ ۱۳۱۱ تر ندی ص ۱٬۲۰۰ ابن ماجر ۱۰۰ از میل مسلم ص ۱٬۷۰۰ این ماجر ۱۰۰ این ماجر سول الله بیشی کے بیچھے ایک الیسی عورت کا جناز ہ پڑھا جو نفاس کی حالت میں فوت ہوئی تھی تو آنخضرت بیشی اس عورت کی میت کے درمیان میں کھڑے ہوئے ۔ یہ تھی حدیث رسول الله بیشی ۔ اب فقہ فنی بھی ملاحظہ فرما ئیس ۔ حنی بزرگ فرماتے ہیں:

ويقوم الذي يصلى على الرجل والمرأة بحذاً الصدر. [برايم ا/ ٨١ افعل في العلاة على الميت شرح وقايم ٢٥٣/١ فقال عالكيري ص ١٦٣/١

قدوري ص ۵۹]

'' بعنی امام مرداورعورت کے جناز ہیں سینے کے برابر کھڑا ہو۔''

حنی دوستواب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق عورت کے جنازے میں درمیان میں کھڑے ہوں یا سنت سے منہ پھیر کرفقہ خنی پڑمل کرتے ہوئے سینے کے برابر کھڑے ہوجائیں۔گرکم از کم کلمہ پڑھنے کی تولاج رکھ لینا۔

## ۵۷: - جنازے میں یا کچ تکبیریں

رسول الله ﷺ نے جنازے کی نماز میں چارتکبیریں بھی کہی ہیں اور پانچ



بھی۔چنانچیحضرت عبدالرحمان بن ابی کیلی بیان کرتے ہیں:

كان زيـديكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسًا فسالته فقال كان رسول الله ﷺ يكبرها.

[سلم سا/ ۳۱۰ نصل فی الکیم علی البیازة خمیا' ترزی س ا/ ۱۹۸ نیانی س ا/ ۱۳۲۷ ابن ماجر ۱۰۸ استی استی در که حضرت زید بین اقرم بیشی جهارے جنازوں پر چارتکبیریں کہا کرتے تھے ایک جنازہ پر انہوں نے پانچ تکبیریں کہیں تو حضرت عبدالرحمان فرماتے ہیں میں نے سوال کیا (ان پانچ تکبیروں کے متعلق) تو حضرت زیڈ نے فرمایا کہر رسول اللہ بھی (اسی طرح) پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔''
میر صدیث کس قدر واضح ہے کہ پانچ تکبیریں بھی رسول اللہ بھی کی سنت ہے۔گرفقہ خفی ملاحظہ ہو لکھا ہے۔

و لوكبر الامام خمسًا لم يتابعه المؤتم.

[بدایس ا/۱۸۰ افصل فی الصلاۃ علی المیت فال ی عالمیری س المامیات در اگرامام پانچے تکبیریں کے تو مقتدی اس کی اقتداء نہ کرے ( یعنی مقتدی پانچویں تکبیر نہ کہے۔)

کہوخفی دوستو پانچ تکبیریں جنازہ کی نماز میں کہنااس پیغیبر کی گی سنت ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا''لقلہ کان لیکم فسی دسول اللہ اسوة حسن ہ اللہ ''اس پیغیبر کی سنت پڑمل کرتے ہوئے بھی پانچ تکبیریں بھی کہو گئے یا کہ فقہ خفی کے خلاف سنت تھم پڑمل کروگے۔

۵۸: جنازے میں فاتحہ

یہ بات روز روثن کی طرح واضح ہے کہ کوئی نماز بھی بغیر سور ہ فاتحہ کے نہیں ہوتی کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:



صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة.

[بخاری صال ۱۵۸ باب قرآءة فاتحة الکتاب علی البخازة]

'' کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس ﷺ کے بیچھے ایک جنازہ کی نماز

پڑھی تو حضرت ابن عباس ﷺ نے سورة فاتحہ پڑھی اور (بعد میں) فرمایا

کہلوگو جان لو کہ بیر (جنازہ میں فاتحہ پڑھنا)رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔''

قارئین افسوس کہ اس مسلم میں بھی احناف نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت

کرتے ہوئے بیچکم صادر فرما دیا کہ:

ولا يقرأ فيها القرآن و لو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا باس به و ان قرأها بنية القرأة لا يجوز لانها محل الدعاء دون القرأة. و ان قرأها بنية القرأة لا يجوز لانها محل الدعاء دون القرأة. و ان قرأها بالامام المام الم

قارئینغور کیا آپ نے کہ ایک سنت کوٹھکرایا اور دوسرا اس پر دلائل دینا شروع کر دیئے کہ بید دعا کا وفت ہے قر اُت کانہیں۔

حنی دوستوکیا رسول اللہ کھی ومعلوم نہیں تھا کہ بیدعا کامحل ہے اور تہہیں معلوم ہو گیا ہے ( انا للہ و انا الیہ راجعون ) صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں سدتِ



رسول ﷺ کی مخالفت کرنے کی عادت پڑگئی ہے جوچھوٹ نہیں سکتی کہ

چھٹی نہیں ہے منہ سے بیہ کافر گلی ہوئی

# ۵۹: خورکشی کرنے والے کا جنازہ

ناطق ومی حضرت مجمد رسول الله ﷺ نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ مگر فقہ حنفی نے جائز قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ بیا اختلاف بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت جاہر بن سمرہﷺ فرماتے ہیں:

اتی النبی ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم یصل علیه.
[مسلم ص ا/ ۱۳۱۳ نصل فی الجواز زیارة تبورالمثر کین ومنه الاستغفار لیم نیائی ص الجواز نیاز جس نے
دلیعنی رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ایسے شخص کا جناز ہ لایا گیا جس نے
چھری سے اپنے آپ کوئل کیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی نماز جناز ہ
نہ راھی۔'

[ فالوى عالمكيري من ا/١٦٣ افصل في العسلوة على الميت]

''لین امام ابوصنیفه اور امام محرکز دیک خودکشی کرنے والے کا جناز ہ پڑھا جائے گا اور بیاضح (صیح ترین) ہے۔''

قارئین غور فرمائیں رسول اللہ ﷺ وخود کثی کرنے والے کا جنازہ پڑھیں ہی نہ مگر فقہ حنی کہ کیا آپ رسول مگر فقہ حنی کہ کیا آپ رسول اللہ ﷺ کی سنت پڑمل کر کے فقہ کے اس مسئلے کو غلط ترین کہیں گے یا پھر فقہ حنفیہ پڑمل کر کے فعل رسول اللہ ﷺ کی سنت پڑمل کر کے فعل رسول اللہ ﷺ کی غلط تسلیم کریں گے۔ (العیاذ باللہ من هذہ حرافات الحنفیہ)



#### ۲۰: ۱۱ یک رکعت وتر

وتر نمازایک بہت اہم نماز ہے چونکہ بینماز فرض کے علاوہ ہے اس لئے اس کی تعداد کوئی حتی نہیں۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ نے مختلف رکعات پڑھنے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ طاق ہوں۔''مثلا ایک' تین' پانچ'' گرفقہ حنی نے اس اجازت کو تین رکعات میں مقید کر کے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی ہے۔ یہاں میں صرف بیہ بتاؤں گا کہ ایک رکعت و تر پڑھنار سول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔گرفقہ حنی نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ پہلے آپ حدیث پنج بر ﷺ ملاحظہ فرما ئیں۔حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بیان فرماتے ہیں:

ان رجلا سأل النبى هي عن صلواة اليل فقال رسول الله هي صلوة اليل مثنى مثنى فاذ الحشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ماقد صلى.

[ بخاری ص ۱/۱۳۵ باب ماجاً و فی الوتز مسلم ص ۱/۲۵۳ ابودا و دص ۱/۲۰۱ نتر نندی ص/۴۰۶ نسائی ص ۱/۴۰۰ این ماجیص ۸۲ متدرک حاکم ص ۱/۳۰۳ واقطنی ص۲/۳۳ واری ص ۱/۳۱۰

'' کہایک آ دمی نے رسول اللہ ﷺ سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ور جب کوئی صبح کے کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز دودورکعت ہے اور جب کوئی صبح کے طلوع ہونے کا خطرہ محسوں کرے تو پھر ایک رکعت پڑھ لے وہ اس کی سابقہ نماز کے لئے وتر بن جائے گی۔''

قارئین بیفرمان پیغیر ﷺ کس قدر واضح ہے کہ ایک رکعت وتر بھی جائز ہے۔ ہے۔ مگر فقہ فی نہیں مانتی۔ چنانچہ علامہ بدرالدین عینی حنفی نے قتل کیا ہے کہ:

قال ابوحنفية لا يصح الايتار بواحدة.

[عدة القارى ص ١٦٦/ باب الوتر عرقاة ص ١٦٦/١]

'' تعنی امام ابو حنیفہ نے فر ماتیا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھنا درست نہیں ہے۔''

کہوحنی بھائیواب آپ رسول اللہ ﷺ کے تھم پڑمل کرتے ہوئے ایک رکعت وتر پڑھیں گے یافقہ پڑمل کرتے ہوئے فرمان پنیمبر ﷺ پر درست نہ ہونے کا الزام لگائیں گے۔

### ا۲: ـایک رکعت نماز کابی انکار

قارئین او پرتو آپ نے پڑھا ہے کہ احناف نے ایک وتر کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے اختلاف کیا ہے اب جو حوالہ میں نقل کرنے والا ہوں۔اس میں حفیوں نے رسول کریم ﷺ کے فرمان کے بالکل بھس ایک رکعت کے نماز ہونے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ مذکور بالا حدیث دوبارہ پڑھیں۔حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں:

ان رجلا سأل النبى على عن صلوة اليل فقال رسول الله على صلوة اليل فقال رسول الله على صلى ركعة واحدة توترلة.

[ بخاري ص ا/ ١٣٥ اباب ماجآء في الوتر ]

'' کہ ایک آ دمی نے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ بھانے جو ابا فر مایا کہ رات کی نماز دودور کعت ہے اور جبتم میں سے کوئی صبح کے طلوع ہونے کا خطرہ محسوں کرے تو ایک رکعت نماز پڑھ لے وہ اس کے لئے وتر بن جائے گی۔''

قارئین اس روایت میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ' صلبی رکعة واحسدہ ''وہ ایک رکعت نماز پڑھ تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت نماز پڑھ تا بھی جائز ہے۔ گرفقہ حفی نے اس کا صاف انکار کر دیا ہے۔ چنانچے علامہ عینی حفی نے عمرة القاری میں امام ابو صنیفہ کا قول نقل کیا ہے:



ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط.

[عدة القاري ص ٨/٨ باب ماجاً عنى الوتر]

" <sup>' یعن</sup>یا یک رکعت تو نماز ہو ہی نہیں سکتی ۔"

حنفی بھائیواب آپ بتائیں کہ کیا آپ فرمان پینمبر ﷺ پڑمل کرتے ہوئے ایک رکعت کا نماز ہوناتسلیم کریں گے یا فقہ فٹی پڑمل کر کے ایک رکعت کے نماز ہونے سے ہی ا نکار کردیں گے۔

## ایک سلام سے نور کعت

رسول الله على رات كوايك بى سلام سے نور كعت ادا فر ماتے تھے مگر فقہ فق نے اس كى بھى مخالفت كى ہے۔ چنانچ ايك لمبى حديث ميں حضرت سعد بن ہشام نے بيان كيا ہے كہ ميں نے ام المونين حضرت عائش صديقة سے سوال كيا كہ:

يا ام المومنين انبئيني عن وتر رسول الله في فقالت كنا نعدله سواكه و طهوره فيبعثه الله ماشآء ان يبعثه من الليل فيتسوك و يتوضأ و يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله و يحمده و يدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقول فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله و يحمده و يدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم و هو قاعد فتلك احدى عشرة ركعة يا بني .....الخ.

[سلم صال ۲۵۲ باب صلوة الليل وعد در کعات الني هن الليل وان الوتر وکعة وان رکعة صلوة صحيحة الله وان الوتر وکعة و الله على من الله على حرت عار من بالله على حضرت عائشة نے فرمایا که جم رسول الله على کے لئے مسواک اور وضو کا بانی تیار کرتے تو رسول الله علی جن الله تعالی چاہتے رات کو اٹھتے مسواک کرتے اور وضو کرتے بھر آپ نو رکعت نماز پڑھتے تو صرف آٹھویں



رکعت میں جاکرآپ بیٹے (یعنی آٹھ رکعت پڑھنے سے پہلے تشہدنہ بیٹے تھے) اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے پھر آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کرنویں رکعت پڑھتے پھرآپ بیٹھنے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس کی تعریف کے بعد بیٹھنے سے دعا مائکتے پھرآپ سلام پھیرتے پھرآپ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھنے کی حالت میں ہی دور کعت نماز پڑھتے تو (میرے بیٹے) بیکل گیارہ کو تعین ہو کس میں ہو کس کے ایک گیارہ کو تعین ہو کس کے ایک گیارہ کو تعین ہو کس ۔''

ال حدیث معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ایک ہی سلام سے نور کعت ادا فرماتے تھے مگر فقہ خفی نے اس کے خلاف کیا ہے۔ چنانچہ کھا ہے:

قال ابو حنيفة ان صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز و تكره الزيادة على ذالك.

[بدايص الريم الباب النوافل]

''یعنی امام ابوصنیفه صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آٹھ رکھتیں ایک سلام سے پڑھے تو جائز ہے اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو مکروہ ہے۔ ( تو گویا پھر رسول اللہ ﷺ کافعل مکروہ ہوا۔ العیاذ باللہ )''

کہوخفی بھائیوسنت رسول اللہ ﷺ پرعمل کرو گے بیا فقہ خفی پرعمل کر کے فعل رسول اللہ ﷺومکر وہ قرار دو گے۔

# ٣٣: \_ تين ركعت وتريرٌ صنح كاطريقه

ام المومنین صدیقه کا ئنات رفیقه حیات ناطق وجی حضرت محمد رسول الله ﷺ( فداهماا بی وامی وروحی و جسدی ) وترکی نماز کے متعلق بیان فر ماتی ہیں: س

كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يقعد الا في اخرهن.

[متدرك حاكم ص ا/٢٠١٧ كتاب الوتر]

"رسول الله الله الله المناتين ركعت وتريز هت تصاوران مين تشهدنهين بيضة تصمر

الوتر واجب و هوثلث ركعات بتسليمة و يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة و سورة و يجلس على رأس الاوليين منه و يقتصر على التشهد.

[نورالالصناحص٩٣بابالوتر]

''وتر تین رکعت واجب ہیں ایک ہی سلام کے ساتھ ہر رکعت میں فاتحہ اور اس کے ساتھ ہر رکعت میں فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سور قریر شہد اس کے ساتھ کوئی ایک سور قریر شہد بیٹھے گا اور تشہد کو محتصر کیا جائے گا۔''

اب کہو حنق بھائیو کیا آپ رسول اللہ ﷺ کی سنت پڑمل کریں گے یا کہ قد حنق پر؟

# ۲۴: \_نماز کسوف کا طریقه اور حنفی اختلاف

رسول الله ﷺ نے سورج گرئن کے وقت نماز پڑھی تو ایک رکعت میں آپﷺ نے دورکوع کئے ۔ جیبا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے بیان کیا ہے۔
انحسفت الشمس علی عہد النبی ﷺ فصلی رسول الله ﷺ فقام قیامًا طویلا نحواً من قرآء قسورة البقرة ثم رکع رکوعا طویلا و هو دون القیام الاول ثم رکع حکم طویلا و هو دون القیام الاول ثم رکع

ركوعا طويلاً و هو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قيامًا طويلاً و هو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلاً و هو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا و هو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا و هو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انحرف و قد تجلت الشمس ..... الخ.

قار کین اس حدیث میں صاف موجود ہے کہ رسول اللہ وہ نے تو خسوف کی نماز میں ایک رکعت میں دو رکوع کئے ۔ بعض روایات میں دو سے بھی زیادہ رکوعات کا ذکر ہے گرفقہ فنی نے ان تمام روایات کی مخالفت کی ہے۔ چنانچ کھاہے: اذا نکسفت الشمس صلی الامام بالناس رکعتین کھیاۃ

[ہامیں ۱/۵۵ اباب السلاۃ الکوف نادی عالمکیری م۱۵۳ شرح وقامیں ۱/۸۸]
''لینی جب سورج کو گہن لگ جائے تو امام لوگوں کے ساتھ دور کعتیں نماز
بر صف فل نمازی طرح ہررکعت میں ایک ہی رکوع کرے۔''

النافلة في كل ركعة ركوع واحد.

قارئین غور فرمائیں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ایک رکعت میں دو یا اس سے زیادہ رکوع کریں مگر فقہ خفی صرف ایک ہی رکوع کو مشروع قرار دے رہی ہے اب یہ فیصلہ تو حفی دوست ہی کریں گے کہ حدیث پڑمل کرنا ہے یا پھر فقہ خفی پر؟ ہے اب یہ فیصلہ تو خسوف میں جہری قرات

رسول الله على في جب خسوف كى نماز برُ هائى تو آپ على في جرى قر أت كى حبيها كدام المونين حضرت عائشه الله في بين

جهر النبى على في صلوة الخسوف بقراء ته فاذا فرغ من قراء ته كبر فركع و اذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد الله الخ

[بخاری ص / ۱۳۵ باب الجربالقرار فی الکوف ترندی ص / ۱۳۲ نائی ص / ۱۳۷ و انتانی ص / ۱۳۷ و انتانی ص / ۱۳۵ و انتانی ص / ۱۳۵ و انتانی کا استان کی خرات میں قرات بلند آواز سے کی قرات سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور رکوع کیا اور جب رکوع سے سرکوا تھایا تو فرمایا سمع الله لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. "
سے سرکوا تھایا تو فرمایا سمع الله لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. "
سے شارسول الله عظم کی قرات کا طریقہ مرحنی ند بہ اس کے بھی خلاف سے تھارسول الله علیہ کی قرات کا طریقہ مرحنی ند بہ اس کے بھی خلاف

ہے۔چنانچفرماتے ہیں:

و يطول القراءة فيهما و يخفى عند ابي حنفية.

[بدایس ۱/۵۵) باب صلوٰ قالکوف شرح وقایش ۱/۰۸ نقافی عالمگیری ص ۱/۱۵۳]
د ایعنی خسوف کی دونوں رکعتوں میں لمبی قرائت کرے اور امام ابو صنیفہ کے
نزدیک ہے کہ قرائت مخفی (آ ہستہ) کرے۔''

'' دخفی بھائیواب بتاؤ کہ کیا آپ سنت رسول اللہ ﷺ پڑمل کریں گے یا پھر فقہ خفی پڑمل کرتے ہوئے فرمانِ پنجبرﷺ کی مخالفت کریں گے؟



#### ۲۷: \_نمازخسوف میں خطبه

رسول الله ﷺ نے جب خسوف کی نماز پڑھائی تو آپ ﷺ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا رسول الله ﷺ کی نماز خسوف کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

ثم سلم و قد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر انهما ايتان من آيات الله لا يخسفان لموت احدولا لحياته فاذارأيتموها فانزعواالي الصلوة.

[بخاری صال ۱۹۳۸ اباب ملی بقول کسف افتس اذخف مسلم صال ۱۹۹۸ نیانی صال ۱۹۸۸ ایا ۱۹۸۸ نیانی صال ۱۹۸۸ نیانی می است افتس اذخف کی نماز در حضرت عاکشه فرماتی بین که اس طرح آپ بیش نے خسوف کی نماز بر حمائی) پھر آپ بیش نے سلام پھیرا اور تحقیق سورج صاف ہوگیا تھا آپ بیش نے لوگوں کو خطبہ ارشا دفر ما یا اور فرما یا کہ سورج اور چاند کے گرئین کے بارے میں کہ بیشک وہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشا نیاں بین یہ خسوف نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے تو جب تم اس (خسوف) کو دیکھوتو نماز کے لئے جلدی کرو۔''

اس حدیث میں صاف طور پر الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز خسوف کے بعد لوگوں کو خطبہ ارشاد فر مایا گرفقہ فی نے ڈینے کی چوٹ پر اس کی مخالفت کی ہے۔ چنانچے برز رگان حفیت فرماتے ہیں:

وليس في الكسوف خطبة.

[ہدایص ۱/ ۱۷۷ باب صلاۃ الکسوف شرح وقایص ۱/ ۱۷۸ باب صلاۃ الکسوف شرح وقایص ۱/ ۲۰۸]
'' تعنی سورج گر بمن کی نماز میں خطب نہیں ہے۔''
کہو حفی دوستوسنت رسول ﷺ کو درست تسلیم کروگے یا فقہ فقی کو۔



#### ۲۷: \_نمازاستسقاء

امام الرسل ناطق وی حضرت محمد رسول الله ﷺ نے نماز استنقاء باجماعت بھی پڑھائی ہے۔ چنانچ حضرت عبد اللہ بین زیدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: خورج رسول الله ﷺ بالناس الى المصلى يستسقى فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة واستقبل القبلة يدعوو رفع

[مقلة مسا/ ۱۳۱۱ باب الاستقاء بخاری مسا/ ۱۳۹ مسلم مسا/ ۲۹۳ ابودادر مسار ۱۳۹۰ ابودادر مسار ۱۳۹۰ ابودادر مسار الاستقاء بخاری مسار ۱۳۹۰ مسلم مسار بخالی و در بخش المسلم مساته عیدگاه کی طرف نظے پانی طلب کرر ہے مستحق آ آ پ مسلم نے لوگوں کو دور کھت نماز پڑھائی اور ان دونوں رکعتوں میں قرات کو بلند آ داز سے کیا اور قبلہ رخ ہوکر دعا کرتے تھے اور آ پ مسلم نے اسے ہاتھوں کو اٹھایا اور قبلہ رخ ہوکرا پی چا در کوالٹ بلیٹ کیا۔''

قارئین اس مدیث سے صاف واضح ہے کہ نماز استیقاء باجماعت پڑھنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے گرفقہ حنفی کے بزرگ فرماتے ہیں۔

ليس في استسقاء صلواة مسنونة في جماعة.

يديه و حوّل رداة حين استقبل القلبة.

[ہدایص ا/ ۲۷ اباب الاستیقاء شرح دقامیص ا/ ۲۰۸ ندوری ص ۵۷ فقادی عالمکیری ص ا/۱۵۳] دو کرنم از استشقاء با جماعت پڑھنامسنون نہیں ہے۔''

کہوخفی دوستوکیا آپ رسول اللہ بھٹا کے فعل کوسنت تسلیم کریں گے یا کہ فقہ حنفی پڑمل کرتے ہوئے فعل رسول اللہ بھٹا کے سنت ہونے سے انکار کریں گے؟

#### ۲۸: ينمازاستىقاء مىں جا در بلننا

رسول الله ﷺ نماز استسقاً كموقع برائي جادركواك بلك كيا ب چنانجة حضرت عبدالله بن زيرفر مات بين: رأيت النبي الله المعالم الله الناس الله الناس طهرة واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيها بالقرأة.

[ بخاری ص ا/ ۱۳۹ باب کیف حول النبی ﷺ ظهره الی الناس مسلم ص ا/۲۹۲ ابودادٔ دص ا/۱۲۳ تر ندی ص ا/۱۲۳ نسائی ص ا/ ۱۷۷]

''یعنی دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ وایک دن پانی طلب کرتے ہوئے نکلے تواپی پیٹے کولوگوں کی طرف گھمایا اور قبلہ رخ ہوکر دعا کرتے تھے پھراپی چادر کو گھمایا پھر ہم کو دو رکعت نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں جہری قرائت کی۔''

قارئین اس حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز استسقاء کے موقعہ پر اپنی چا در کوالٹ ملیٹ کیا ہے مگر فقہ حنفی اس کونہیں مانتی چنانچے لکھا ہے:

اما عند ابي حنيفة فلا يقلب رداء ه.

[ہدامیں ۱/۱۷ کا باب الاستیقا 'شرح دقامیں ۱٬۰۸۱ نیادی عالمگیری ص ۱٬۵۳۱] '' کہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک (نماز استسقا میں) چا در کو الٹ بلیٹ نہ کیا جائے۔''

قارئین غور فرمائیں ایک طرف حدیث پغیر اللہ ہواوردوسری طرف امام ابوحنیفہ کا فدہب بیان کیا گیا ہے اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہدایہ میں جہاں یہ عبارت کھی گئی ہے اس سے پہلے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی حدیث قل کی گئی ہے کہ آپ سے تحویل رداء ثابت ہے۔ اور امام محمد شاگر درشید امام ابوحنیفہ کا فدہب بھی حدیث کے مطابق ہے اور پھر آ گے امام ابوحنیفہ کا مخالف حدیث فدہب بیان کیا گیا ہے۔ (اناللہ و

آنااليهراجعون)

# دعا قنوت پڑھنے کے بارے میں

ناطق وجی رسول اللہ ﷺ وتر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں بھی بسااوقات قنوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچیامام محمد بن سیرین بیان فرماتے ہیں:

سئل انس بن مالك اقنت النبي على في الصبح قال نعم فقيل او قنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيراً.

[جاری ص/ ۱۳۹۱ب التوت بن الرکوع و بعد المسلم ص/ ۱۳۳۷ بوداور ص/ ۱۴۰ تر ندی ص/ ۱۹۱۱ را الله علی سے سوال کر سی سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ علی نے فجر کی نماز میں قنوت بڑھی ہے تو حضرت انس بن مالک کے فراتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ علی فجر کی نماز میں قنوت بڑھا کرتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ علی فجر کی نماز میں قنوت بڑھا کرتے ہے بھر کہا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے آنخصرت علی قنوت بڑھا کرتے ہے تھے تھر کہا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے آنخصرت انس نے فرمایا کہ رہیں) رکوع کے بعد۔''

قارئین مدیث مصطفی ایک آپ کے سامنے ہاس میں صاف موجود ہے کہ آپ کے سامنے ہاس میں صاف موجود ہے کہ آئے خضرت بھی اس کوسلیم کرنے سے مگر فقہ فقی اس کوسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے چنانچ لکھا ہے کہ:

ولا يقنت في صلاة غيرها.

[ہدایص ۱/ ۱۳۵ باب صلوۃ الور'شرح وقامیص ۱/ ۲۰۰ فقادی عالمگیری ص ۱/ ۱۱۱ فقد وری ص ۲۳ ] '' و بعنی وترکی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں دعائے قنوت نہ پڑھی جائے۔'' قارئین بیر حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ حنفی بھی اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس سرکرنا ہے؟



### + 2: \_ اونٹوں کے باڑے میں نماز

قارئین بات بہت ہی طویل ہوگئ ہے حالانکہ میرامقصدتو صرف حفی ندہب
کی نقاب کشائی ہے کوئی ضخیم کتاب بنانانہیں ہے اس لئے میں بہت سے مسائل کونظر
انداز کر گیا ہوں لیکن نماز چونکہ اسلام کا ایک رکن ہے اس لئے اس کے مسائل پچھ
زیادہ فقل کر دیئے ہیں۔ اب آخر میں بیعرض کرنا چا ہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی جگہوں
کے بارے میں بھی فقہ فی نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد چندا یک
دوسرے مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ (ان شاء اللہ)

امام کا نئات حضرت محمد رسول الله ﷺ نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے اور بکریوں کے باڑے میں نماز کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں:

قال رسول الله على صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل.

قارئین بیھی حدیث جس میں امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے مگرفقہ خفی کہتی ہے:

ان يكون حكم الصلاة في موضع الابل كهو في موضع الغنم قياسا و نظراً على ما ذكرنا و هذا قول ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد رحمهم الله تعالى .

وطحاوى والمص ٢٢٥، كتاب الصلوة وباب الصلوة وفي اعطان الابل

''لین ابوجنیف' ابو پوسف اور محمہ کے نز دیک جو حکم بکریوں کے باڑے میں نان دیدہ کر سے میں زند سے مار مرکز کے ''

حفی دوستو حدیث اور فقد آپ کے سامنے پیش کر کے بیں نے اپنی ذمہ داری نبھادی ہے۔اب انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ حدیث پڑس کیا جائے یا مخالف حدیث فقد بر؟

ا 4: ـ ويبهات ميں جمعير

قار کین رسول اللہ عظائے نہانے میں گاؤں میں جعد ادا کیا گیا گر آب عظائے نیمن نہیں فرمایا گرفتہ حنی اس کی انکاری ہے۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن عباس علی فرماتے ہیں:

ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله على في مسجد عبد القيس يجو الى من اليحرين.

[ بخاري من ا/١٢٢ باب المجمد في التراسي والمدن الدواد ومن ا/١٥٣]

"كرويشك رسول الله الله الله الله الله الله المعالم معروبي كرا بعد سب بهلاجعه

بحرين كِعلاقي من جواتي جله برمجد عبدالقس ميس ادا كما كيا!

قار نین اس روایت بین صاف موجود ہے کہ جواتی جگہ پر مبجد نہوی کے بعد جمعہ کا آغاز کیا گیاا ورا بودا وُرشریف کی روایت بین بیوضا حت بھی موجود ہے کہ جواثی بحرین کی بستیوں میں ہے ایک بہتی ہے۔ گر فقہ خفی کی لم ترانی بھی سننے کہ کس طرح وُ سَکے کی چوٹ پراس کی مخالفت کرتی ہے چنانچ ککھا ہے کہ:

لا تصبح البجمعة الافي مصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القراي.



"كى جعد صرف شهرى جامع مسجد يا شهرى عيدگاه مين برهنا درست ب گاؤل مين جعد بردهنا جائز نبين ب-"

قارئین حدیث اور فقہ حنق دونوں آپ کے سامنے ہیں اب آپ خود ہی احنان کے ایمان اسلام کا انداز ہ لگا ئیں کہ اسلام سے س قدر تعلق ہے؟

قارئین پیفقہ نفی کے اکہتر مسائل ہیں جو صرف نماز کے مسئلے کے متعلقہ ہیں اور فقہ کے بیمسائل دوسرے اسلامی اور فقہ کے بیاب کی مسائل دوسرے اسلامی ارکان کے بھی بلاحظہ فرمائیں جو حفیوں کے جدیث کے خلاف ہیں۔

### 42: \_روز بي

روزے کی نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض روزے کے لئے رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ام الموشین حضرت حضصہ عیان فرماتی ہیں:

ان رسول الله على قبال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

[ابوداوردا/۱۳۳۳باب الدیه نی الصوم ترندی می ۱۵۰۱ نسانی ۱۸۱۲ ۱۲ این بادی ۱۳۳۱ داری می ۱۳۳۹] "د بعنی رسول الله و الله و الله و فرمایا جو فجر سے پہلے روزے کی نبیت نہ کرے اس آدی کا کوئی روز و نہیں۔"

قارئین بیتی رسول الله ﷺ مدیث جس میں آنخفرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے ضروری ہے گرفقہ خفی اس ملایٹ کے خلاف ہے چنانچہ فقہ خفی کی امہات الکتب میں یوں مرقوم ہے۔

فيجوز بنية من الليل و أن لم ينوحتي أصبح الجزاته النية ما

بینهٔ و بین المزوال [بدایم/۱۱۱/تاب السوم شرح وقایم ۱/۵۰۰ نقلی عالکیری مرا ۱۹۲ ندوری م ۲۹۱]



' دلیعنی رات کونیت کرنا جائز ہے اور اگر آ دمی صبح تک نیت نہ کرے تو زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے تواس کو کفایت کر جائے گی۔''

قارئین غور فرمائیں رسول اللہ ﷺ فرمائیں کہ اگر فجر سے پہلے روز ہے کی نیت نہیں کی جائے گی تو روزہ نہیں ہو گا مگر فقہ حفی کہتی ہے کہ صبح کے وقت سے سورج ڈھلنے کے وقت (یعنی دو پہر) سے پہلے تک نیت کرنا جائز ہے اوراس آ دمی کاروزہ ہو

جائے گا۔ حقٰی بھائیوکیا آپ واقعی حدیث کوچھوڑ کرفقہ پڑمل کریں گے؟

۲۵: میت کی طرف سے روزہ

ام المومنين صديقه كائنات رفيقه حيات امام اعظم حفرت محمد رسول الله فرماتی ہیں:

> ان رسول الله على قال من مات و عليه صيام صام عنه وليه. [ بخارى، ج ابص ٢ ٦١، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم مسلم ص ١٣٦٢]

'' كه بيشك رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مايا ہے كہ جو تخص فوت ہو گيا ہو اوراس کے ذمے کچھروزے ہوں تواس کی طرف سے اس کا ولی روزہ

یہ ہے فرمان پنجبر المسلم و فقاس کی بھی مخالفت کرتی ہے چنانچے فقہ فی کی ام الكتب مدايه مين لكهاسي:

ولا يصوم عنه الولى

[بدايص ا/٢٢٣ كاب الصوم شرح وقايص ا/١١٥]

"لعنی میت کی طرف سے اس میت کاولی روز نہیں رکھ سکتا ۔"

حنفی دوستو حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور خلاف حدیث فقہ بھی کیا آپ چ مچ حدیث کوچھوڑ کرخلاف مدیث فقہ پڑمل کریں گے؟



# ۲۲: \_شوال کے چھروزے

امام اعظم ﷺ نے رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں چوروزے رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام دهر.

[مسلما/۳۱۱باب استجاب صومت من شوال اتباعار مفیان ترندی ص ا/ ۱۵۷] '' که جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے پھراس کے بعد شوال کے مہینے کے چھروزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے''

شوال کے چھروزوں کی یہ فضیلت رسول اللہ ﷺ نے بیان فر مائی ہے مگر فقہ حنی نے سرے سے اس کے جواز کا ہی انکار کر دیا۔ چنانچہ فنادی عالمگیری میں یوں خامہ فرسائی کی گئی ہے کہ:

ويكره صوم ستة من شوال عندابي حنفية رحمه الله تعالى متفرقا كان اور متتابعا.

#### ۷۵: \_روز ہے کے کفار ہے کا مسکلہ

رمضان المبارك كے ممينے ميں جان بوجھ كرروز ہ توڑ نے والے يرقضا اور

کفارہ لازم آتا ہے۔جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک جماع کرنا بھی ہے ایک جماع کرنا بھی ہے اگر آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے تو اس پر قضا اور کفارہ بھی لازم ہے جس طرح کہ حدیث مبارک میں ایک واقعہ آتا ہے فقیہہ است محمد بید حضرت ابو ہر رہ ہ ﷺ فرماتے ہیں:

[بخاری سام ۲۹۰۱ب اذ جائ فی رمضان ولم یکن الثی قصد ق علیف اسلم سام ۱۳۵۳ ایک اسلام ۱۳۵۳ ایک د که مم ایک د فعد رسول الله ایک پاس بیشی ہوئے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی آ یا اور کہنے لگا کہ یا رسول الله ایک بھی ہالک ہوگیا۔ تو آ پ ایک بیوی فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرلیا ہے تو رسول الله ایک نے فرمایا کہ کیا تو غلام آ زاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے کہا کنہیں۔ آ پ ایک نے فرمایا کہ کیا تو لگا تا ردو مہینے روزے رکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا کنہیں۔ آ پ ایک نے فرمایا کہ کیا تو فرمایا کہ کیا تو فرمایا کہ کیا تو فرمایا کہ کیا کہ کیا



توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے کہانہیں تو رسول اللہ بھی کہ درسول اللہ بھی کہ درسول اللہ بھی کہ محد میں مجودوں کا ایک ٹوکرالایا گیا تو آپ بھی نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ وہ (سائل) کہنے لگا کہ میں ہوں۔ آپ بھی نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا لے اوراس کو صدقہ کرد ہے تو وہ آ دمی کہنے لگا کہ یارسول اللہ بھی کیا میں اٹھا لے اوراس کو صدقہ کروں اللہ کی تم مدینے کے ان دوسنگا خوں ایپ سے زیادہ فقیر برصدقہ کروں اللہ کی تم مدینے کے ان دوسنگا خوں کے درمیان کوئی گھر بھی میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر نہیں ۔رسول اللہ بھی یہ بات س کر ہنس پڑے حتی کہ آپ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں تو آپ بھی نے فرمایا کہ جااسے گھر والوں کوئی کھلا دے۔''

قارئین اس حدیث میں واضح موجود ہے کہ جماع سے روزہ توڑنے کی صورت میں رسول اللہ ﷺ نے کفارہ ادا کرنے کا تھم دیا ہے مگر فقہ حنفی نے اس کفارے کو بھی ختم کردیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں بزرگان حفیت:

ولو جامع ميتة او بهيمة فلا كفارة انزل او لم ينزل.

[ہدایس/۲۱۹ کتاب السوم'شرح دقایص ا/۳۱۳ نقافی عالمگیری ص ۱/۳۰۸] ''اورا اگر آ دمی روز ہے کی حالت میں مردہ عورت یا چوپائے ( گرھی وغیرہ)

سے جماع کریے تو کفارہ لازم نہیں ہے آنزال ہویا نہ ہو۔'' (فة حفی کی مدھ دگی میں اگر قبلے سید یہ کہ زیمال کہ :

(فقہ حفی کی موجود گی میں اگر قبر <sup>ا</sup>سے میت کو نکال کر زنانہیں کیا جائے گا تو اور کیا کیا جائے گا۔ ملک کو حفی اسٹیٹ بنانے کا مطالبہ کرنے والوں کے لئے لمحہ فکریہ۔ مؤلف)

اس ا كل صفح براس طرح خامة رسائى كى تى ب:

و من جامع فيما دون الشرج فانزل فعليه القضاء و لا



كفارة عليه. [ قال ي عالكيري]

''شرمگاہ کے علاوہ جماع کرنے سے انزال کی صورت میں قضاءادا کرنا ہو گی کفارہ اس پر ہے ہی نہیں ''

ی طارہ اس پر ہے ہیں۔ ۔ یہ خفی روزہ ہے اگر انزال نہ ہوتو روزہ بھی نہیں ٹوٹنا۔ (اناللہ واناالیہ راجعون) حفی دوستو! اب تم خودہی بتاؤ کہ ایسی صورت میں رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کفارہ ادا کروگے یافقہ پڑعمل کرتے ہوئے کفارہ ہڑپ کر جاؤگے؟ قارئین روزے کے مسلے میں بہت می صورتوں میں فقہ خفی نے حدیث کے خلاف کیا ہے گرمیں طوالت کے خوف سے باقی تمام صورتوں کو جان ہو جھ کر نظر انداز کرگیا ہوں اب آگے جلیئے

# ٢٤: \_اعتكاف اور حفيت كي حديث سع خالفت

حضرت عبدالله بن عمر الله الله بيان فرمات مين:

ان عمر سأل النبي الله قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوف بنذرك.

[ بخاري ص ا/٢٢٢ باب الاعتكاف ليلاً]

''کہ بیشک حضرت عمر ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات اعتکاف کرمانہ جاہلیت میں ایک رات اعتکاف کروں گا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو اپنی نذر کو پورا کر ( یعنی ایک رات اعتکاف کر)''

قارئین اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک رات کا اعتکاف کرنا جائز ہے اور رات کوروز ہنیں رکھا جاتا اس سے سی بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنے کے لئے روز ہ شرطنہیں ہے۔ مگرفقہ فنی کے ہزرگ فرماتے ہیں:



والصوم من شرطه عندنا.

[ہدایص / ۲۲۹ باب الاعتکاف نتاذی عالمگیری ص / ۲۲۱] ''لینی ہمارے (احناف کے ) نزدیک اعتکاف کے لئے روز ہشرط ہے۔'' قارئین حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ حنی بھی کیا اب بھی ایسی فقہ کو جوحدیث کی مخالف ہوگی قرآن وحدیث کانچوڑ کہا جائے گا؟

### 22: \_اعتكاف كاوقت

ناطقِ وحی امام اعظم حضرت محمد رسول الله الله جب اعتکاف کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف ( اعتکاف کرنے کی جگه ) میں داخل ہوتے جبیبا کہ ام المومنین صدیقہ کا ئنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں:

كان النبى الله يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خبآء فيصلى الصبح ثم يدخله فاستاذنت حفصة عائشة ان تنضرب خبآء فاذنت لها فضربت خبآء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خبآء اخر فلما اصبح النبي الرأى الاخبية فقال ما هذا فاخبر فقال النبي البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذالك الشهر ثم اعتكف عشراً من شوال.

 جب آپ الله کوخر دی گی (کدایک خیمه هضه اور دوسراند بنب رضی الله تعالی عنهمان تارکیا ہے) تو آپ الله نی کا بی الله الله کیا ہے اس مضان کے مہینے میں اعتکاف چھوڑ دیا۔ پھر شوال میں ایک عشرہ اعتکاف کیا۔''

قارئین اس حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہرسول اللہ ﷺ فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے تھے۔ گرفقہ حنفی کہتی ہے کہ فجر کے بعد نہیں بلکہ رات ہی کو داخل ہوجائے۔ چنا ٹچے فرماتے ہیں بزرگان حفیت:

و لو قال لله على ان اعتكف يومين لزمه الاعتكاف بليلتيهما يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيكمث تلك اليلة و يومها و يخرج بعد غروب الشمس و كذا هذا في الايام الكثيرة يدخل قبل غروب الشمس.

[ نتائی قاضیان برعاشید نتاؤی عالی بری ص / ۲۲۳ نصل فی الاعتکاف نتاؤی عالی بری ص الاستار دول در نتائی عالی بری س الله تعالی کے دلئے دودن اعتکاف کرول کا (نذر مان لے) تو اس پران دو دنوں کی را توں کا بھی اعتکاف لازی ہے ۔ اعتکاف کرنے والا آ دمی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوجائے پھر وہ درات اوراس رات کا دن اور پھر دوسری رات اوراس کا دن مسجد میں کا دن مسجد میں ظهر سے اور (دوسرے دن) سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلے اس طرح زیادہ دنوں کے اعتکاف کے لئے ہے کہ سورج غروب ہونے سے بہلے مسجد میں داخل ہو۔''

قارین اس عبارت میں میرااصل مقصد صرف آخری الفاظ ہیں کہ اگر دو دنوں سے زیادہ اعتکاف کرنا ہوتو آ دمی مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے مگر



## ۷۵: فطرانے کامسکلہ

رسول الله ﷺ نے فطرانہ ہرمسلمان پرفرض قرار دیا ہے اگر چہ غلام ہی کیوں نہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں:

فرض رسول الله على زكواة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين و امر بها ان تودّى قبل خروج الناس الى الصلواة.

ا بخاری ص ۱/۲۰۲۰ باب فرض صدقه الفطر مسلم ص ۱/ ۱۳۳۷ ابوداؤدص ا/ ۲۳۲۷ تر فدی ص ا/ ۱۳۲۷ نسانی ص ۱/۲۸۳۱

قارئین اس روایت میں ہرمسلمان پرصدقۃ الفطرادا کرناضروری قرار دیا گیا ہےاورابوداؤ دشریف کی ایک روایت میں بیالفاظ بھی موجود ہیں:

اما غنیکم فیزکیه الله تعالی و اما فقیر کم فیرد الله تعالی علیه اکثر مما اعطاه.

''کہ جبغنی فطرانہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دے گا



اور جب فقیرادا کرے گا تو اللہ تعالی اسے اس سے بھی جواس نے دیا ہے زیادہ لوٹا دے گا۔ یعنی لوگ جواسے فطرانہ دیں گے وہ اس کے فطرانہ ادا کرنے سے زیادہ ہوگا۔''

مرفقة حفى اس كوسليم بيس كرتى چنانچ كتب فقه ميس الكها ب

صدقة الفطر واجبة على الحرالمسلم اذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلاعن مسكنة و ثيابة و اثاثه .... الخ

[بدايص ١/ ٢٠٨ باب صدقه الفطر شرح وقاميص ١/٠ ٢٠٠]

''لیعنی صدقه فطر ہر آزاد مسلمان پر فرض ہے جب وہ اس کے مکان اور رہائش وغیرہ کے علاوہ زگو ہ کا نصاب موجود ہو۔ لینی تمام اخراجات نکال کر پھرا تنامال ہو کہ جتنی مقدار میں زکو ہ فرض ہوتی ہے تب جا کرصدقہ فطر واجب ہوگا۔''

قارئین حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ بھی کہ جس میں سے غلام اور کم مال والے آ دمی کوفطرانہ اوا کرنے سے مشتیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ حدیث پرعمل کرتے ہیں یا فقہ پر؟

# 9 ک: ۔ مدین حرم ہیں ہے

ناطقِ وحی امام الانبیاء ﷺ نے اپنی بیاری زبان سے ارشاد فرمایا ہے حضرت انس بن مالکﷺ فرماتے ہیں:

عن النبى على قال المدينة حرم من كذا الى كذالا يقطع شجر ها و لا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

[بخاري ص ١/ ٢٥١ باب حرم المدينة مسلم ص ١/ ٢٥٠]



قار کین فورفر ما کیں رسول اللہ اللہ اللہ کی کے کس طرح واضح الفاظ میں مدینہ کوحرم قرار دیا ہے بلکہ سلم کی روایت میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں: انسی حسو مت المعدینة کے مما حوم ابو اهیم مکة کے جس طرح ابراہیم علیه السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا ہے میں مدینہ منورہ کوحرم قرار دیتا ہوں۔ مگرفقہ خفی نے اس کا صاف اٹکار کردیا ہے چنا نچہ علامینی عمدة القاری میں فرماتے ہیں:

وقال الثوري و عبدالله بن المبارك و ابو حنيفة و ابو يوسف و محمد ليس للمدينة حرم كما كان لمكة.

[عدة القارى شرح بخارى ص ا/ ٢٢٩]

'' کہ امام توری عبداللہ بن مبارک اور امام ابو حنیفہ، ابو پوسف، امام محمد کا بیہ قول ہے کہ جس طرح مدینہ حرم نہیں ہے۔'' حفی دوستو کیا آپ حدیث مصطفیٰ اللہ کیا کہ مانیں کے یافقہ کو۔

٨٠: \_امور هج ميں تقديم وتاخير



[ بخاري ص ا/٢٣٢ باب الذبح قبل الحلق مسلم ص ا/ ٢٢١]

"أي آدى نے رسول اللہ اللہ على ہے كہا كہ يا رسول اللہ على من نے كئر ماياكوئى كريا ہے آپ على نے فرماياكوئى حرج نہيں اسے كہا ميں نے قربانی ذرئ كرنے سے پہلے سرمنڈ البا ہے آپ على نے فرماياكوئى حرج نہيں اسے كہا ميں نے تربانی درئ خرباياكوئى حرج نہيں اس نے كہا ميں نے كتكريال مارنے

ے پہلے قربانی ذرئع کرتی ہے قوآپ ﷺ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔'' شریکہ غرف فرائع میں میں میں اور میں میں میں اور اور کا میں اور اور کا میں اور اور کا کا میں اور اور کا کا کا ک

روايت بين قويدالفاظ بحي موجود بين:

فعاسئل دسول الله على عن شئ قدم ولاا خو الاقال افعل ولاحوج "كرسول الله على عن شئ قدم ولاا خو الاقال افعل ولاحوج "كرسول الله على عن عن محمل كى تقديم وتا خيرك باربيس موال نبيس كيا مرآب على المرابيس كيا مرآب على المرابيس كيا مرآب على المرابيس كيا مرآب على المرابيس كيا مرابيس كي

الكرفقة خفى نياس كى خالفت كرتي موسئه يقانون وضع كياب كه

فان حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان.

[جامين الم ١٤٤٤ كتاب الح بالبناوات شرع وقامين الم ١٣٨]

''لینی جج قر ان کرنے والا آ دی اگر قربانی فرنج کرنے ہے پہلے اپنا سرمنڈا

لے تواس پر دو چانور ذریح کرنے داجب ہیں۔'

قارئین غور فرمائیں رسول اللہ ﷺ قرمائیں کہ کوئی حرج نہیں مگر فقہ خفی کے کہ وہ دو جانور ذرج کرے۔اب میر خفی دوست ہی بتاسیس کے کیمل حدیث پر کرنا چاہئے یا فقہ خفی پر؟



# ۸۱: \_اونٹوں کواشعار کرنا

رسول الله على نے قربانی کے جانورکوا شعار کیا ہے۔ چنانچ حضرت عبدالله بن عباس فظه بيان كرتے ہيں:

صلى رسول الله ﷺ بيذي البحليفة ثم دعا بناقة فاشعرها في صبضحة سننامها الايمن وسلت الدم و قلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيدأ اهل بالحج.

[مسلم ص الريم ما باب اشعار البدن وتقليده عندالجرام بخاري ص الرسم البوداؤرص الرمهم ترندى ص ا/ ۱۸۰ نسائي ص ۱/ ۱۵]

"كررسول الله على نے ذوالخليفہ كے مقام پرظهر كي نماز پرهي پھراني اوْمْنی کومنگوایا اوراس کی کو ہان کی دائیں جانب بطورنشانی زخم کیا اوراس کا خون صاف کر دیا اور اس کو دو جو تیوں کا قلادہ پہنایا پھر آپ ﷺ اپنی سواری برسوار ہو گئے جب آب عظمی کی سواری بیداء کے مقام پر پینجی تو آپ اللے نے فیج کے لئے تلبیہ کہنا شروع کرویا۔

قار كين اشعار كيت بين قرباني كے جانوركوبطورنشاني زخم نگانا تا كما كركہيں بيد جانور مم بھی ہوجائے تو لوگ جان لیں کہ بیقربانی کا جانور ہے اور فرکورہ بالا حدیث میں صاف موجود ہے کہرسول ابلہ ﷺ نے اپنی اونٹی کواشعار کیا ہے مگر فقد تفی نے اس مسلديس بھي آنخضرت على كافت كى ب چنانچه بدايد جيسى فقد خفى كى معترزين كتاب ميں يوں خام فرسائي كي تي ہے:

ولا يشعر عند ابي حنيفة

[بدايص اله٢٧٢ باب التمع] ''امام ابوجنيفه كالمرب بيب كما شعارنه كياجائے''



# ۸۲: \_نماز \_ بہلے قربانی

قربانی کے دن قربانی کا وقت عیدالاضی کی نماز کے بعد ہوتا ہے جیسا کہ حضرت برائظ فرماتے ہیں:

صلى رسول الله على ذات يوم فقال من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف .....الخ.

[ بخارى ٨٣٣/٢ باب من ذبح قبل الصلوة اعادة مسلم ١٥٣/٦

"كەرسول الله على نے ايك دن نماز پرهى چرآپ على نے ارشاد فرمايا كەجس آدى نے ہمارى نماز پرهى اور ہمار ئے قبلد كى طرف مندكيا (يعنى مسلمان ہو) توه نماز سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی ذرج ندكرے۔"

قارئین غورفرہ کیں رسول اللہ ﷺ فرمارہے ہیں کہ جوبھی مسلمان ہے اسے عیدی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایات میں بالصراحت موجودہے کہ جس نے نمازسے پہلے قربانی کرلی تھی رسول اللہ ﷺ نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ گرفقہ نفی نے اس مسلم میں بھی آئے ضرت ﷺ کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ ہداریہ میں لکھا ہے:

وقت الاصحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر الا انه لا يجوز لاهل الامصار الذبح حتى يصلى الامام العيد فاما اهل



السواد فيذبحون بعد الفجر

[بدايص ١٤٨/٨ كتاب الاضحية]

''یعن قربانی کا وقت قربانی کے دن فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوجا تا ہے مگر شہری لوگوں کیلئے نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی ذرج کرنا جائز نہیں لیکن دیہاتی لوگ فجر کے بعد ذرج کر سکتے ہیں۔''

## ۸۳: عشر میں نصاب کی مقدار

ان رسول الله على قال ليس في مادون خمسة اوسق من التمر صدقة و ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة.

[بخاری ص ۱۹۹۱ب یس فی اددن خس دور مدود مسلم ص ۱۹۹۱ استان میں در مدود مسلم ص ۱۹۱۱ استان میں میں صدقہ ہے اور نہ ہی پانچ اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے۔''



اں حدیث یں صاف تو بود ہے نہ صدد در مر ) اور رہا جب سروری موتا ہے جب پانچ وی کی مقدار میں جنس موجود ہو۔ جب کہ نسائی شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ليس في حب ولاتمر حتى يبلغ حمسة اوسق.

''لیعنی تھجوروں اور دانوں میں اس وقت تک عشر واجب نہیں ہوتا جب تک وہ یانچ وسق تک نہ پہنچ جائیں۔''

گرفقه حنی اس مقام پر بھی مخالفتِ رسول الکاکرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہدایہ جیسی فقد حنفیہ کی ام الکتب میں لکھا ہے:

قال ابو حنيفة في قليل ما اخرجته الارض و كثيره العشر سواء سقى سيحا اوسقته السماء.

[بدايص ا/٢٠١ باب الزكوة الزروع والشمار]

'دلینی امام ابوصنیفه کا فرمان ہے کہ زمین کی فصل (پیداوار) خواہ کم ہو یا زیادہ اس میں سے عشر ادا کرنا ہی پڑے گا خواہ زمین کو بارش کا پانی پلایا گیا ہویا کنویں سے سیراب کیا گیا ہو۔''

حنی بھائیوحدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ خفی بھی اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ فرمانِ پغیر وہائی اسلیم کرتے ہوئے حدیث پڑمل کریں یا امتی ابوصنیفہ کے فرمان پڑمل کریں۔ فرمان پڑمل کریں۔

### ۸۴:\_بغیرولی کے نکاح

مسلمانوں میں نکاح کوایک خاص اہمیت حاصل ہے حتی کہ رسول اللہ ﷺ نے خود النشاد فرمایا ہے کہ جوکوئی آ دمی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے۔ایک دوسری روایت میں آنخضرت ﷺ نے نکاح کواپی سنت بھی قرار دیا



[ داري ص ١/ ١١ باب النبي عن النكاح بغيرولي بخاري ص ١ / ٢٩٤]

'' کہولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔''

ية قا فرمانِ يغيبر المسكر فقه حفى اس كى مخالفت كرتى ہے۔ چنانچہ ہدايه ميں

لکھاہے:

وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وان لم يعقد عليها ولى بكرا كانت اوثيبًا عند ابى حنيفة.

[بدايص ١٣/١١ كتاب النكاح باب في الاولياء والاكفاء]

''لینی امام ابوصنیفہ کے نزدیک آزاد عقلمند بالغہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر اس عورت کی مرضی کے ساتھ ہی منعقد ہو جائے گا وہ عورت باکرہ (کنواری) ہویا ثیبہ (مطلقہ یا بیوہ)''

حنی دوستو! حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ حنی بھی اب کہو مدینے کے امام الل الرائے ابوحنیفہ کا؟

۸۵: \_غورتوں کی باریاں ٔ

نکاح کے بعد دوہی صورتیں ہوں گی یا توجس عورت سے آدمی نے نکاح کیا ہے وہ کنواری ہوگی اور یا پھروہ ثیبہ ہوگی اس صورت میں نیادہ عورتوں کی صورت میں عورتوں میں باریاں تقسیم کرنے سے پہلے جس عورت سے آدمی نے نئی نئی شادی کی ہے اس کے پاس کچھ دن گزارنے کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ آپ صحابی رسول کھیں حضرت انس پھی کی زبانی سنیئے فرماتے ہیں:

من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا



[ بخارى ص ١/ ١٨٥ كتاب النكاح -مسلم ص ا/٢ ٢/١]

"که (بیہ بات رسول اللہ ﷺ) کی سنت ہے کہ جب شادی شدہ آدی دوسری شادی کسی باکرہ (کنواری) سے کرے تو سات دن اس کے پاس گزار کر پھر باری تقسیم کرے اور اگر اس نے شادی کسی ثیبہ سے کی ہے تو تین دن اس کے پاس گزار کر پھر باری تقسیم کرے۔

قارئین بیرحدیث اپنے مفہوم میں کس قدر واضح ہے مگر فقہ حفی میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے یوں خامہ فرسائی کی گئی ہے۔

القديمة والجديدة سواءً.

[بدايص ا/ ١٣٨٩ باب القسم شرح وقايص ١٣٠/٢ نقادى عالمكيرى ص ا/ ١٣٠٠]

'' کہنی (باکرہ)اور پرانی (ثیبہ) بیوی برابرہے۔''

قارئین رسول اللہ ﷺ کی سنت تو یہ ہے کہ باکرہ کے پاس سات دن گزار کر پھر باریاں تقسیم کی جائیں اور ثیبہ کے پاس تین دن گزار کر۔

مگر فقہ حنفی کے کہ نہیں دونوں ہی برابر ہیں۔ حدیث بھی آپ کے سامنے ہاد فقہ حنفی بھی اب فیصلہ آپ خود کریں کیمل کس پر کرناہے؟

### ۸۲: مهر کے بیان میں

نکاح کے مسائل میں سے ایک مسئلہ مہر کا بھی ہے اس مسئلہ میں بھی حفیت نے رسول اللہ ﷺ سے اختلاف کیا ہے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر مہر میں مال دینے کی بجائے بیوی کوقر آن مجید کی تعلیم دے دی جائے تو مہرا دا ہوجائے گا مال دینے کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ حضرت مہل بن سعد الساعدی فرماتے ہیں:

انا فى القوم عند رسول الله المسالات المرأة فقالت يا رسول الله انها قدوهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله انها قدوهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فلم يجبها شيأ ثم قامت الثالثة فقالت انها قدوهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل فقالت انها قدوهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله انكحنيها قال هل عندك من شئ قال لا قال اذهب فا طلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شئ قال معى سورة كذا و سورة كذا قال اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن.

[ بخاري ص ٢ / ٢٤ باب التزوج على القران وبغير صداق مسلم ص ا / ٢٥٥

''کہ میں ایک قوم میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا کہ ایک عورت نے کھڑے ہوکرکہایارسول اللہ ﷺ میں نے اپنے آپ کوآپ کے لئے ہمہ کر دیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے تو آنخضرت ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا دوبارہ پھراس نے کھڑے ہوکراس طرح کہا گرآپ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا تیسری باراس نے کھڑے ہوکر پھرای طرح کہا کہ یارسول اللہ ﷺ میں نے اپنے آپ کوآپ کے لئے ہمہ کر دیا ہے آپ کا کیا خیال ہے (گر آخضرت ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا) تو ایک آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یارسول اللہ ﷺ س کا نکاح آپ میرے ساتھ کردیں تو آخضرت ﷺ نے فرمایا کہ کا ساتھ کردیں تو آخضرت ﷺ کہا کہ یارسول اللہ ﷺ س کا نکاح آپ میرے ساتھ کردیں تو آخضرت ﷺ کے فرمایا کہ جا اور پھی نہ بچھ تلاش کر کے لا اگر چہ کہا کہ ایک کہا کہ ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جا اور پھی نہ بچھ تلاش کر کے لا اگر چہ



اوہ کی ایک انگوشی ہی کیوں نہ ہوتو وہ آ دمی گیا اور تلاش کرنے کے بعد آکر کہنے لگا کہ یارسول اللہ ﷺ مجھے کوئی چیز نہیں ملی نہ ہی لوہ کی انگوشی ملی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تجھے قرآن مجید ہے کچھ یاد ہے تو اس آ دمی نے کہا کہ ہاں مجھے فلاں فلاں سورت یا دہ تو آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ جا میں نے اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے اس عورت کا نکاح کر دیا (یعن تو اس کو وہ سورتیں یا دکرادے تیرام ہرا دا ہوجائے گا)''

قارئین اس مدیث کے آخر میں صاف موجود ہے کہ آنخضرت اللہ نے بغیر کسی مال کی ادائیگی کے صرف قرآن کے بچھ حصے (مہر) کے بدلے نکاح کردیا مگر فقہ خفی اس کو تعلیم نہیں کرتی ۔ چنانچہ فقہ خفی کی امہات الکتب میں لکھا ہے:

و ان تزوج امرأة على خدمته ايّا ها سنة او على تعليم القرآن فلها مهر مثلها.

[بدائيس١٤/٢٣باب المهر ، فلأى عالمكيري ص ١/٣٠٠]

''لینی اگر کسی آزاد مرد نے اس بات پر کسی عورت سے شادی کی کہ وہ اس کی سال بھر خدمت کرے گایا اس کو قر آن مجید کی تعلیم دے گا تو اس آدمی کو اس عورت کومبرمش ادا کرنا پڑے گا۔ (یعنی تعلیم قر آن مہز نہیں بن سکتی)'' کہوخفی دوستو کیا بیفقہ قر آن وحدیث کا نچوڑ ہے جوزندگی میں پیش آمدہ تمام مسائل میں قر آن وحدیث سے اختلاف رکھتی ہے۔اس پر ہی بس نہیں بلکہ مزید سننے۔

#### ۸۷: مقدارمهر

اسلام میں مہری کوئی بھی شرعی مقدار مقرر نہیں او پر آپ بخاری و مسلم کی روائت میں پڑھ آئے ہیں کہ آپ ﷺ نے قرآن کی چند سورتوں کے مہر کے ساتھ نکاح کر دیا اسی طرح تر ذی میں عامر بن ربعہ ﷺ کی روایت کے الفاظ

اس طرح ہیں:

''یعنی بنوفزارہ قبیلے کی ایک عورت کی شادی دو جو تیوں کے بدلے ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تواپے نفس اور دو جوتوں کی ملکیت پر راضی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے اس نکاح کو درست قرار دیا۔''

قارئین اس حدیث میں دوجوتوں کا بطور مہرتذ کرہ ہے۔اس طرح ابوداؤ دکی ایک روائت میں مٹھی بھرستوؤں کا بطور مہر بھی تذکرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر میں کوئی بھی مقدار مقرر نہیں ہے۔ بلکہ فریقین جس مقدار پر اتفاق کریں وہ درست ہے۔ گراس کے برعکس فقہ فنی میں اس کی کم از کم مقدار مقرر ہے۔ چنانچے کتب فقہ میں کھھا ہے:

و اقل المهر عشرة دراهم.

[مرایس ۱/۳۲۴ باب المهر شرح وقایی ۳۲/۳ فاذی عالمگیری ص ۱/۳۰۳] د و لیعنی مهرکم از کم دس در جم هوگائ

اور مداريميں ہے كه:

ولو سمى اقل من عشرة فلها العشرة عندنا.

یعنی ہمارے (احناف) کے نزدیک اگردس درہموں سے کم بھی مہرمقرر کیا جائے گا تواس کا عتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس عورت کودس درہم ہی مہرادا کیا جائے گا حنفی دوستو حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ حنفی بھی اب دیکھتے ہیں کہ آپ حدیث پڑمل کرتے ہیں یا فقہ حنفی پر؟



#### ٨٨: \_طلاق كامسكله

اسلام میں جس طرح نکاح کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے اس طرح طلاق کا مسئلہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اس طرح طلاق کے مسئلہ بھی جفیت کا رسول اللہ ﷺ سے اختلاف ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فرمائے ہیں:

كان الطلاق على عهد رسول الله على و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ..... الخ

[معلم، جام مع المسلم، حام الطلاق الثلاث الثلاث الم "كرسول الله الله المسلم المسلم

اس حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہرسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اگرکوئی آ دمی اکھی تین طلاقیں دے دیتا تو وہ تین طلاقیں ایک ہی ججی جاتی تھی اور نسائی شریف میں روایت اس طرح موجود ہے کہرسول اہلہ ﷺ وشورت کو تین طلاقیں اکھی ہی دے دی ہیں تو رسول اللہ ﷺ خت عصہ میں آ دمی نے اپنی عورت کو تین طلاقیں اکھی ہی دے دی ہیں تو رسول اللہ ﷺ خت عصہ میں آ گئے اور کہا کہ میری موجودگی میں ہی لوگوں نے قرآن مجید سے کھیلئے کی محصہ میں آگئے ورکہا کہ میری موجودگی میں ہی لوگوں نے قرآن مجید سے کھیلئے کی محصہ میں آگئے ورکہا کہ میری موجودگی میں ہی لوگوں نے قرآن مجید سے کھیلئے کی مجھا جائے میں اور قرآن مجید سے نداق قرار دیں اور پھر تین طلاقوں کوایک ہی سمجھا جائے مگر فقہ حفی کہتی ہے:

و طلاق البدعة ان يطلقها ثلثا بكلمة واحدة او ثلثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك و قع الطلاق و كان عاصيا.

ہدایس ۱۳۵۵/۱۳۵۹بطلاق النة عقد دری ساما افالی عالمگیری سا/ ۱۳۳۹ "(طلاق کی قسمیں بیان کرتے ہوئے صاحب ہدای فرماتے ہیں ) اور بدعی احتاف كارسول الله الله الله المنظاف المناف المناف

طلاق یہ ہے کہ آدمی اکٹھی تین طلاقیں دے دے اگر چہ اکٹھے الفاظ میں کے یا ایک ہی اور کے الکے الفاظ میں کے یا ایک ہی اور کے یا ایک ہی اور اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو طلاق واقع ہوجائے گی کیکن ایسا کرنے والا

قار ئین غور فرمائیں رسول اللہ ﷺ تین کوایک شار کریں مگرار باب اقوال حنی اس کو بدعت ماننے کے باوجود نافذ کررہے ہیں گویا کہ بدعت کواسلام میں جائز قرار دے رہے ہیں۔اب حنی دوستوں کی مرضی ہے کہ وہ حدیث پڑمل کریں یا بدعت پر۔

٨٩: حلاله

قارئین میں اس بات کا گزشتہ اوراق میں بھی اشارہ کر آیا ہوں کہ جب حفیوں نے تین طلاقوں کو تین ہی شار کرلیا تو اب رجوع کا حق جو تر آن وحدیث نے آدمی کو دیا تھاوہ ختم ہوگیا اب ایک ہی صورت ہے کہ عورت دوسرے فاوندسے شادی کر بھراگروہ فوت ہوجائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دیے تو پھر پہلے فاوند سے نکاح ہوسکتا ہے تو حفیت نے اس کا حیلہ ہے کیا کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے اس شرط پر کیا جائے کہ وہ وطی (جماع) کرنے کے بعد طلاق دے دے گا اس کو طلالہ کہا جا تا ہے گراس کے بارے میں رسول اللہ بھی کا فرمان ملاحظ فرما کیں:

لعن رسول اللہ بھی المحل و المحلل له.

[ترندي ص ا/٣١٣ باب ما جاء في المحل والمحلل لدُ \_ ابن ماجيص ١٣٩]

" كەرسول الله ﷺ نے لعنت فرمائی حلاله كرنے والے پراورجس كے لئے كا گياہے''

قار کمین رسول اللہ ﷺ حلالہ کرنے والے پراور جس کے لئے کیا گیا ہو دونوں کو لعنتی قرار دے رہے ہیں۔ مگر فقہ حنی ایسے کام کو جولعنت کا سبب ہے موجب

# ور احاف کارسول الله ها سے اختلاف کی احتلاف کی

ملت قراردیتی ہے۔ چنانچہ ہرایا ٹھائیں اس میں لکھاہے کہ طلالہ ہے تو مکروہ لیکن: و ان طلقها بعد وطیها حلت للاوّل.

[ہایں،،،، کتاب الطلاق]
''اگرآ دمی عورت کواس سے وطی (جس وطی کی شرط لگائی گئی تھی) کرنے
کے بعد طلاق دے دیتو وہ عورت پہلے کے لئے حلال ہوجائے گی۔''
حنفی دوستو رسول اللہ ﷺ تو اس کولعت کا سبب بتا کیں مگر فقہ حنفی ایک موجب لعنت کام کوحلال کرنے کا سبب قرار دے ۔ کیا آپ اب بھی حدیث چھوڑ کر فقہ بڑمل کریں گے؟

#### •9:\_رضاعت كامسّله

رضاعت کا مسئلہ اسلام میں بری اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے وہ تمام رشتے نکاح

کے لئے حرام ہو جاتے ہیں جو کہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں مگر اس اہم ترین
مسئلہ میں بھی قانون محمدی کوفقہ خفی نے پامال کر دیا ہے۔ میں طوالت کے خوف کی وجہ
سے رضاعت کی مدت اور رضاعت کب ثابت ہوتی ہے کونظر انداز کرتے ہوئے
صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کھی نے ایک عورت کے کہنے پر دومیاں
بیوی کے درمیان علیحدگی کرادی تھی چنانچے حضرت عقبہ بن حارث کی بیان کرتے ہیں:
بیوی کے درمیان علیحدگی کرادی تھی چنانچے حضرت عقبہ بن حارث کھی بیان کرتے ہیں:
بیوی جو جت امرأ ق فیجاء ت امر أة فقالت انی ارضعت کما فاتیت

فذكرت للنبي الله فقال و قد قيل و دعها عنك.

[بخاری ص ا/ ٣٩٣ باب شهادة الرضع]
د که میں نے ایک عورت سے شادی کرلی تو ایک دوسری عورت آئی اس
عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (حضرت عقبہ بیان
کرتے ہیں) میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر صورت



حال بیان کی تو آپ وہ نے فرمایا کہ جب اس عورت نے کہا ہے تو تم دونوں کس طرح میاں بیوی رہ سکتے ہولہذااس عورت (بیوی) کوچھوڑ دے (یعنی اپنے سے جدا کردے اب تو اس کا خاوند نہیں اور دہ تیری بیوی نہیں)''

قارئین بیرحدیث بخاری شریف کی ہے اور اپنے مضمون میں واضح ہے کہ آ تخضرت ﷺ نے ایک عورت کے کہنے پرمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی تھی مگر فقہ حنی اس بات کوسلیم نہ کرتے ہوئے بیرقانون وضع کرتی ہے:

ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات.

[بدايص ا/٣٥٣ كتاب الرضاع]

'' یعنی رضاعت کے متعلقہ ایک عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔'' حنفی دوستو اب حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ بھی اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ حدیث پڑمل کرتے ہوئے رضاعی بہن بھائی کوعلیحدہ کر دیں یا فقہ پر عمل کرتے ہوئے ان بہن بھائیوں کا فکاح برقر اردکھیں۔

٩١: ـ هبه کی هوئی چیز واپس لینا

شریعت کا بیمسلمهاصول ہے کہ اگر آ دمی کوئی چیز کسی دوسرے کو ہبہ کر دی تو وہ واپس نہیں لےسکتا جسیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ فر ماتے ہیں:

قال النبى ﷺ العآئد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه [ بخاري ص الم ٣٥٢ كتب العبة مسلم ٢٠١٠]

'' کەرسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا جو تخص کوئی چیز ہبہ کر کے واپس لے لیتا ہے'' ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جوتے کر کے دوبارہ اس قے کو کھا جاتا ہے'' قارئین بیرحدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ آ دمی ہبہ شدہ چیز واپس نہیں لے سکتا۔ (نوٹ: باپ اپنے بیٹے کو ہبہ کی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔''نسائی ) گر



فقه منفى اس كے خلاف كرتے ہوئے يوں لوگوں كو نخالفت صديث كا درس ديتى ہے۔ اذاو هب هبة لا جنبى فله الرجوع فيها.

[بدایس/۱۳۹/تابالمب]

'دلیعن اگر آ دمی کسی اجنبی کوکوئی چیز به کرے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ کہو حنی دوستوابتم حدیث پڑمل کروگے یا فقہ حنی پر؟''

۹۲: بينے كو بہنہ كى ہوئى چيز

حفرت عبدالله بن عمراور حفرت عبدالله بن عباس هدرسول الله بللاست بیان کرتے ہیں که آنخضرت ﷺ نے فرمایا:

لا يحل لرجل ان يعطىعطية ثم يرجع فيهاالا الوالدفيما يعطى ولدة و مشل المذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.

[ترغدي مع المسه الواب الولاء والعبة منائي ص ١١٧]

''کسی آ دمی کے لئے بیرطال نہیں کہ وہ کوئی چیز عطیہ دے اور پھر واپس لے سات ہے اور کے سات ہے اور کھر واپس لے سات ہے اور جو کئی عطیہ دیا ہے وہ واپس لے سات ہے اور جو کئی عطیہ دے کر واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جو تے کرکے دوبارہ چاہ جاتا ہے۔''

تارئین بیصدیث واضح ہے کہ کوئی آ دمی کسی اجنبی کوکوئی چیز ہبہ کرے تو وہ وائیں ہیں ہے کہ کوئی آ دمی کسی اجنبی کوکوئی چیز ہبہ کرے تو وہ واپس لے سکتا ہے مگر فقہ حنی نے جو قانون وضع کیا ہے وہ آ پ او پر مسئلہ نمبر 10 میں بھی پڑھ پے جیں اب دوبارہ پڑھیں۔ اذا و ھب ھبة لا جنبی فله الرجوع فیھا.

[بدایش/۲۳۹/تابالهب]



حنی دوستواس میں اجنبی کی قیدلگانا میہ بتار ہاہے کہا پنے بیٹے کو مہد کی ہوئی چیز واپس نہیں لےسکتا کیونکہ بیٹا اجنبی نہیں ہے۔ بلکہ قدوری میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں میں کی سام سے منہ منہ منہ نہ نہ نہ نہ کے الدیم عمل

ذی رحم سے ہبد کی ہوئی چیز واپس کے سکتا ہے حفی دوستواب آپ خود فیصلہ کرلیں کھل حدیث پر کرنا ہے یا مخالف حدیث فقہ پر؟

# ٩٣: فقه مين شراب بھي حلال

ناطقِ وحی امام اعظم حضرت محمد رسول الله ﷺ نے ہرتشم کی شراب کوحرام قر ار دیا ہے۔ چنانچے حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں :

اس معلوم ہوتا ہے کہ ہرتتم کی شراب حرام ہے مگر فقہ حنی اس حدیث کی خالفت ان الفاظ میں کرتی ہے:

ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند ابي حنيفة ولا يحد شاربه عنده و ان سكر منه.

[بدايس/٩٩/ كتب الاثريه]

''لین جوشراب گندم'جو'شہداور جوار سے بنائی جائے وہ حلال ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کے پینے والے کو حد بھی نہیں لگائی جائے گ اگر چہاس کے پینے کی وجہ سے نشہ ہوجائے۔''

خنی دوستو! غور کرورسول الله ﷺ تو ہرتنم کی شراب کو حرام قرار دیں مگر فقہ خفی کی شرابوں کو حلال قرار دے کیا آپ حدیث چھوڑ کرالی فقہ پر ہی مگل کریں گے؟



## ۹۴: تھوڑی شراب حلال ہے

صحابی رسول على حضرت جابر بن عبدالله على فرماتے ہيں:

ان رسول الله على قال ما اسكر كثيره فقليله حرام.

[ترزيم ١٨/٨ ابواب الاشرب ابوداؤر م١٨/٨ م

''بیشک رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ استعال کرنے سے نشہ بیدا کرے اس کو تھوڑ ااستعال کرنا بھی حرام ہے۔''

اس معلوم ہوا کہ شراب چونکہ نشہ پیدا کرتی ہے اس لئے شراب تھوڑی استعال کرنا بھی حرام ہے اورزیادہ تو ہے ہی مگر فقہ خفی نے تھوڑی مقدار میں شراب کو حلال کردیا۔ چنانچے فرماتے ہیں ارباب حفیت:

ولان المفسد هو القدح المسكر و هو حرام عندنا.

[بدایص ۱۲۱/ ۱۲۲ کتاب الاشربه]

"لعنی مفسدوہ پیالہ ہے جونشہ پیدا کرے ہمارے نزدیک وہ حرام ہے لیعنی جس کے پینے سے نشر آ جائے وہ آخری پیالہ حرام ہیں ہے۔" لی وہ حرام نہیں ہے۔"

اب کہو حنفی بھائیو حدیث پڑمل کرتے ہوئے شراب کی قلت و کثرت کو حرام قرار دوگے یا فقہ پڑمل کرتے ہوئے شراب نوشی کر جاؤگے۔''

جب سامنے ساغر آتا ہے اک ہوک می دل میں اٹھتی ہے ساقی کی یاد آ جاتی ہے محفل کا خیال آ جاتا ہے!

99: \_جوار کی شراب

قارئین اوپرآپ پڑھآئے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے تمام تم کی شراب کو حرام قرار دیا ہے اب آپ جوار سے بنائی گئی شراب کو حلال کر دیا ہے اب آپ جوار



کی شراب کے بارے میں صدیث ملاحظ فرما کیں حضرت جابر بھی بیان کرتے ہیں:

ان رجلا قدم من جیشان و جیشان من الیمن فسأل النبی علی عن شراب یشر بونه بارضهم من الزرة یقال له المزر فقال النبی علی اومسکر هو قال نعم قال رسول الله علی کل مسکر حرام ان علی الله عهد المن یشرب المسکر ان یسقیه

من طينة الخبال قالو يا رسول الله ما طينة الخبال قال عرق

اهل النار او عصارة اهل النار.

[مسلم، ج٢م ١٦٤، كتاب الانثرب]

"کہ بیٹک یمن کے دولشکروں میں ایک آدی آیا اور اس نے رسول اللہ بھی سے شراب کے متعلق سوال کیا جو وہ جوار سے تیار کر کے اپنے علاقے میں پیتے تصاور اسے مزر کہا جاتا تھا تو رسول اللہ بھی نے فر مایا کہ کیا اس سے نشہ ہو جاتا ہے تو رسول ہو جاتا ہے تو رسول اللہ بھی نے فر مایا کہ ہر نشر آور چیز حرام ہے بیشک اللہ تعالیٰ کا نشر آور چیز پینے والوں سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں جہنمی لوگوں کی پیپ یلائے گا۔"

قارئین بیتھی حدیث جس میں واضح طور پر جوار کی شراب کوحرام قرار دیا گیا ہے گرفقہ خفی اس حدیث کی ان الفاظ میں مخالفت کرتی ہے:

مايتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند ابي حنيفة.

[بدایش ۴۲۰/۸ کتاب الاشربه]

''لینی گندم' جو'شہداور جوار کی شراب امام ابوحنیفہ کے نزدیک حلال ہے۔'' حنفی دوستو کیا رسول اللہ ﷺ کا فرمان حق ہے یا امام ابوحنیفہ سے منسوب ہدا یہ کی عبارت ۔ فیصلہ خود کریں؟ کہ آنخضرت ﷺ تو جوار کی شراب کوحرام قرار دیں گرامام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت حلال ہونے کا فتو کی جاری کریں۔



## ۹۲: \_شهد کی شراب

ام المونين صديقه كائنات رفيقه حيات حفرت محمد رسول الله على حضرت عا كثيرت عا كثير ماتى بين:

سئل رسول الله عن البتع فال كل شراب اسكر فهو حرام. [بخارى، ٢٠،٥ ٨٣٤]

مگر فقہ نفی کہتی ہے۔

ما يتخذ من الحنطة و الشعير والعسل واللرة حلال عند ابى حنيفة. [بدايم ١٩٠٨ تاب الاشرب]

'' که گندم، جو، شهداور جوار کی شراب امام ابوحنیفه کے نز دیک حلال ہے'' قارئین کیا آپ محمد رسول اللہ ﷺ کی حرام کردہ کو حرام سمجھیں گے یا فقہ خفی کی حلال کردہ شراب جو دراصل حرام ہی ہے کو حلال سمجھیں گے۔

# 92: حصول قوت کے لئے شراب نوشی

سالت النبي الله فقلت يا رسول الله انا بارض باردة نعالج فيها عملا شديد ا وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على

اعماله وعلى برد بلاد ناقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه فقلت فان الناس غير تاركيه قال فان لم يتركوه فقاتلو هم.

[ابوداؤدج، ١٦٢م كتاب الاشربه]

"کہ میں نے رسول اللہ بھے سوال کیا کہ یارسول اللہ بھے ہم ایک سرد
علاقے میں رہتے ہیں اور ہم شخت مشقت کا کام کرتے ہیں اور ہم گندم سے
شراب تیار کرتے ہیں جس سے ہم اپنے کام اور اپنے ملک کی سردی پرطافت
(قوت) حاصل کرتے ہیں تو آپ بھی نے فرمایا کہ کیا اس کے استعال
سے نشہ پیدا ہوجا تا ہے تو میں نے کہا ہاں اس سے نشہ پیدا ہوجا تا ہے تو آپ
بھی نے فرمایا تم اسے استعال نہ کیا کروتو میں نے کہا لوگ تو اس کو نہیں
حصول تو سول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ اس شراب کو (جو
حصول قوت کے لئے استعال کی جاتی ہے) نہ چھوڑیں تو تم ان سے جہاد
کرنا۔"

یہ حدیث کس طرح واضح طور پر بتارہی ہے کہ شراب حصول قوت کے لئے بھی استعمال نہیں کی جاسکتی مگر فقہ حفی کہتی ہے:

وعصير العنب اذاطبخ حتى ذهب ثلثاه و بقى ثلثه حلال و ان اشتد و هذا ابى حنيفة و ابى يوسف و قال محمد و مالك والشافعي حرام و هذا الخلاف فيما اذا قصد به التقوى اما اذا قصد به التلهى لا يحل بالاتفاق.

[بدایص ۱/۲۱ م کتاب الاشربه]

"اورائگور کاشیرہ جب اسے پکایا جائے یہاں تک کماس کا دو تہائی حصہ چلا جائے ( لیعنی خشک ہو جائے) اور ایک تہائی باقی رہ جائے تو یہ اگر حصول قوت کے لئے استعال کیا جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے



زدیک حلال ہے اگر چہاس میں شدت پیدا ہوجائے (لینی نشہ کا مادہ پیدا ہوجائے (لینی نشہ کا مادہ پیدا ہوجائے (لینی نشہ کا مادہ پیدا ہوجائے ) اور امام محمد امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک حرام ہے اور اگر طاقت حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ ویسے ہی بطور شغل استعمال کیا جائے توان سب کے نزدیک حرام ہے۔''

حنفی دوستو!غورفر ماؤرسول الله ﷺ تو حصول قوت کے لئے بھی شراب کو حرام قرار دیں مگر فقہ خفی حلال کریں یا فقہ پر۔ مرام قرار دیں مگر فقہ خفی حلال کر دےاب آپ کی مرضی ہے حدیث پڑمل کریں یا فقہ پر۔ہم نے توسمجھا دیا ہے۔

مانو نہ مانو جانِ جاں تہہیں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں

## ۹۸: شراب کاسرکه

رسول الله ﷺ نے شراب کو ہر طریقے سے استعال کرنے سے منع فر مایا ہے۔ چنانچہ خادم رسول عربی ﷺ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں:

ان النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا.

[مسلم ١٦٣/٢ كتاب الاشربه]

'' کہ بیٹک نی کریم ﷺ سے شراب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس سے سرکہ تیار کرلیا جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔

قارئین بیحدیث این مفہوم میں کس قدرواضح ہے کہ آنخضرت اللہ اللہ کی اللہ کے واضح الفاظ میں لفظ الا "کہدکر شراب کا سرکہ بنانے سے منع کر دیا ہے گرفقہ خفی کہتی ہے:

و اذا تخلت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها او بشئ يطرح فيها ولا يكره تحليلها



[بدایص۴/۲۲/ کتاب الاشربه]

'' کہ جب شراب خود بخو دسر کہ بن جائے یااس میں کوئی چیز ڈال کرسر کہ تیار کرلیا جائے تو بیے طلال ہےاور شراب کا سر کہ بنانا مکروہ بھی نہیں۔''

کہو خفی بھائیور سول اللہ ﷺ توشراب کا سرکہ تیار کرنے سے منع فرمائیں اور فقہ کے کہ حرام تو در کنار کر وہ بھی نہیں فقہ کہیں بیدرس تونہیں وے رہی

کیئے جاو میخارہ کام اپنا اپنا سیو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا

## 99:\_فقەنےسودحلال کردیا

اسلام میں سودکوجس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سودکا کاروبار کرنے والے لوگ اگر سود کے کاروبار سے بازنہیں آتے تو انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ سے جنگ کے لئے تیار ہوجانا جا ہے اور رسول اللہ علیہ کے بارے میں حضرت جابر علیہ بیان کرتے ہیں:

لعن رسول الله ﷺ اكـل الـربـا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال هم سواءً.

[مسلم ٢٥/ ١٢٤ باب الربائة تذي ص ا/ ٢٢٩ ابن ماجي ١٦٣٠]

'' كەرسول الله ﷺ نے سودكھانے والے پراس كى وكالت كرنے والے پر اس كا حماب لكھنے والے پر اور اس كے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائى ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا كەسب سود كے گناہ ميں برابر كے شريك ہيں۔''

اورابن ماجد کی روائت ہے کہ سود کے ستر • کے درجے ہیں اور ان میں سب سے کم درجہ میہ ہے کہ آ دمی اپنی مال سے نکاح کرے۔ سود کا کاروبار اتنا بڑا جرم ہے مگر فقہ حفی کہتی ہے:



ولا بين المسلم والحربي في دارالحرب.

[بداييس٣/١١باب الربوا]

د دلینی مسلم اور حربی ( کافر) اگر دارالحرب میں سودی کاروبار کریں تو سود نہیں ( یعنی ان پرکوئی جرم نہیں )''

حقی دوستو بتاؤکیا ہندوستان یا دوسرے غیرمسلم ممالک میں رہنے والا مسلمان نہیں اگر وہ مسلمان ہاور یقیناً مسلمان ہوتو اس بے چارے کو کیول تعنتی بنایا جار ہا ہے۔ بنایا جار ہا ہے۔ بنایا جار ہا ہے اور مسلمانوں کی دشمنی کا نام تو نہیں؟ اے کاش فقہ خفی پڑمل کرنے فقہ خفی سراسراسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کا نام تو نہیں؟ اے کاش فقہ خفی پڑمل کرنے والے اس فقہ کی مسلم دشمنی کو پہچان جا کیں تا کہ ایمان عزت آخرت نے جائے۔ گلہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے گلہ میں بیال کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری

۰۰ ا: پسودی تجارت فقہ نے حلال کردی

قارئین اوپرآپ پڑھ چکے ہیں کہ سودی کاروبار کتنا بڑا جرم ہے۔اس کئے محسنِ انسانیت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے سود کی طرف جانے والے تمام راستے بند کرتے ہوئے اجناس میں بھی سودی تجارت سے منع فر مایا ہے۔ چنانچ چھزت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں:

 '' کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی چاندی اور کے بدلے گئدم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے مجور مجبور کے بدلے اور نمک نمک نمک کے بدلے برابر ہواور نفتہ ونفتہ ہوجس شخص نے زیادہ لیایا زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سود لیا سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی (اس سود لینے دینے کے جرم میں) برابر کشریک ہیں۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہروہ چیز جو ہم جنس ہواس میں اگر آ دمی لین دین کرے تو برابر برابر کرے اس سے زائد لینا دینا سود بن جائے گا جو کہ نا جائز اور حرام ہے مگرفقہ حفی کہتی ہے:

ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمر تين والجوزة بالجوزتين.

''لیعنی ایک انڈے کے بدلے دوانڈے ایک تھجور کے بدلے دو تھجوریں اورا یک اخروٹ کے بدلے دواخروٹوں کی بھے جائز ہے۔''

کہوخفی بھائیوحدیث پڑمل کر کے اس سودی تھے کو خیر باد کہو گے یا فقہ پڑمل کرتے ہوئے سودی کاروبار کر کے حدیث مصطفیٰ ﷺ کی مخالفت کرو گے؟

## ا ا: کتے کی بیع

امام الانبیاء ناطق وحی حضرت محمد رسول الله ﷺ نے جہال سودی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت کی چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں ایک کتے کی خرید و فروخت کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچید حضرت ابومسعود انصاری ﷺ فرماتے ہیں:

ان رسول الله على الله عن ثمن الكلب و مهر البغي و حلوان الكاهن.



[ بخاري ص ا/ ۲۹۸ كتاب البيوع مسلم ص ۱۹/۲]

"کہ بیشک رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت زانید کی کمائی (اجرت) اور کا ہن کی شیرین سے منع فرمایا۔"

یه حدیث اپنے مضمون میں واضح ہے کہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ کتے کی قیمت لینے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمادیا ہے گرفقہ حنی کہتی ہے۔ و یجوز بیع الکلب والفہد والسباع المعلم و غیر المعلم فی

ذالك سواءٌ.

[ہداییص۳/۵۵کتابالبوع]

''لینی کتے کی بھیڑ یے کی اور درندوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس جکم میں شکاری اور غیر شکاری سب کتے شامل ہیں۔''

کہو حنفی دوستو حدیث پڑمل کر کے اس حرام کمائی سے بچو گے یا فقہ پڑمل کر کے حرام ذریعہ معاش اپناؤ گے؟

۱۰۲: ـ زانية ورت كي كما كي

قارئین حضرت ابومسعود انصاری ﷺ کی بخاری ومسلم میں موجود روایت کو دوبارہ پڑھیں ۔

ان رسول الله ﷺ نهائي عن ثمن الكلب و مهر البغي و حلوان الكاهن. [بخاري جام ١٩/٣]

'' که بیشک رسول الله ﷺ نے کا ہن کی شیرینی زانیہ عورت کی اجرت ( زنا کس کریں سیت کی تھی منہ نہ بیاں ''

کی کمائی)اور کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔''

اس حدیث میں آنخضرت ﷺ نے زانیہ عورت کی کمائی سے منع فرمایا ہے جووہ پیسے لے کرزنا کا کاروبار کرتی ہے۔ مگرفقہ شفی کہتی ہے۔ ان مااخذته الزنية ان كان بعقد الاجارة فحلال عند الامام الاعظم لان اجرالمثل طيبٌ و ان كان السبب حراماً.

[ چلی عاشیشرح وقایہ ۲۹۳۰، باب الاجارة الفاسدة الظفر المبین به ۲۹۳۰] ''لیتنی اگرکوئی زانبیزنا کے بدلے مقرر کردہ اجرت لے تووہ (اجرت) امام اعظم (نعمان بن ثابت ابوحنیفہ) کے نزدیک حلال ہے۔ اس لئے کمثل کی مزدوری لینایاک ہے اگرچہ سبب حرام ہو۔''

حنفی دوستو میں اس پر کوئی تبھرہ نہیں کرتا حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اورامام ابوحنیفہ سے منسوب فقہ حنفی کا فتو کی بھی۔اب آپ کی مرضی ہے حدیث پرعمل کریں یا فقہ حنفی پر؟

۱۰۳: شرابی سے حدثتم

قارئین بات بہت ہی کمبی ہوگئ آپ نے بہت سے فقہ فی کے ایسے مسائل معلوم کر لئے جوحدیث مصطفیٰ ﷺ کے خلاف ہیں مسائل تو اور بھی بہت ہیں مگر میں اس کتاب کو مزید طوالت سے بچانے کے لئے بات کو سمیٹتے ہوئے صرف حدود کے بارے میں چندایک مسائل ذکر کر کے اس باب کوختم کرتا ہوں۔

لیجئے پہلا مسئلہ ہے شرابی پر حد لگانے کے بارے میں حضرت الس بن مالکﷺ فرماتے ہیں:

ان النبى الله الله الله الله الله الخمر فجلده بجريد تين المحوار بعين قال و فعله ابوبكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن اخف الحدود ثما نين فامربه عمر .

[مسلم ص ۱/۱۱ باب مدالخر بناری ص ۱/۱۱ باب مدالخر بناری ص ۱۰۰۲ این ایک آدی کولایا گیا جس نے شراب پی



یتھی حدیث امام اعظم ﷺ کی جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکرصدیق حضرت عمرفاروق ﷺ نے شرابی پرحدلگائی ہے مگرفقہ حفی کہتی ہے:

مايتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند ابي حنيفة ولا يحد شاربه عنده و ان سكرمنه.

[بداييس ٢٠٠/٨ كتاب الاشربه فقادى عالمكيرى ص١٥٩/١

'لین گذم جوشهداور جوار کی شراب امام ابو صنیفہ کے نزدیک حلال ہے اس لئے اس شراب کے پینے والے کو صنبیں ماری جائے گی اگر چہاس شراب کو پینے سے نشہ ہو جائے''

۴۰: - مال سے نکاح کر نیوالے برحد

باب کی بیوی (مال) بھی محرمات ابدیہ میں شامل ہے لینی اس سے کسی

احناف کارسول اللہ اللہ اللہ تعالی نے بہت سخت الفاظ میں اس سے منع فر ما یا صورت بھی نکاح ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالی نے بہت سخت الفاظ میں اس سے منع فر ما یا ہے اور رسول اللہ وہ نے تو ایسے آدمی کے قبل کا حکم دیا ہے جو اپنے باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا ہے۔ چنانچے حضرت براء کے فیر ماتے ہیں:

'' کہ مجھے میرے ماموں ملے اور ان کے ساتھ ایک جھنڈ اتھا میں نے کہا

[نسائي ص٧/٥٤ كتاب النكاح]

و من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فو طيها لايجب عليه الحد عند ابي حنيفة.

[مدايص ١٦/٢٥ كتاب الحدود]

''کہ جس آ دمی نے کسی الیی عورت سے شادی کی جس سے نکاح کرنا حرام تھا

(مثلًا مال بیٹی ہمشیرہ وغیرہ) اوراس سے جماع بھی کیا توالیہ خض پر حدلگانا
ضروری نہیں ہے اور یہ فدہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔'(اناللہ واناالیہ راجعون)
قارئین غور فرمائیں نبی کریم ﷺ تو حضرت براء کے ماموں ابوبردہ بن نیار
کوصرف اس لئے روانہ کریں کہ سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے بد بخت کوئل کر
دے۔ گرفقہ خفی کیے کہ محرمات ابدیہ جن میں حقیق ماں بھی شامل ہے سے نکاح کرنے
سے اس پر حدلگانا ضروری نہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ مدینہ کی عدالت کا محمدی فیصلہ

جھ احناف کارسول اللہ بھی احتلاف کی کھی لاج رکھنے کو کوشش کرنا۔ قبول کریں بیا کوفی عدالت کا فیصلہ قبول کریں؟ لیکن کلمہ کی لاج رکھنے کی کوشش کرنا۔ قارئین میں دل کڑا کر کے اس طرح کی فضول باتیں امام ابوحنیفہ سے منسوب لکھ تو رہا ہوں مگر میرا ہر گز عقیدہ بنہیں ہے کہ امام صاحب جیسیامتی و پر ہیزگار شخص اتنا غلط فیصلہ کرسکتا ہے مگر فقہ حنی امام صاحب پر بہتمام کچھ تھونپ رہی ہے جس

۵۰۱: \_اغلام بازی

کے ذمے دار حنفی مؤلفین ہیں ہم نہیں۔

قارئین جس طرح ارباب حفیت نے اور بہت سے جرائم سے صدود کوسا قط کر دیا ہے وہاں پرلونڈ سے بازی کو تحفظ فراہم کر دیا ہے وہاں پرلونڈ سے بازگ کو تحفظ فراہم کیا ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے فتیح فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے تل کا حکم دیا ہے۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

[ترندي ص ال- ١٢٤ ابواب الحدود \_ ابوداؤد ص ١٣/٢١٢]

'' که رسول الله ﷺنے ارشاد فرمایا کہ جس کوتم پاؤ ( دیکھو) کہ وہ قوم لوط والاعمل کرتاہے( یعنی مردمردسے بدفعلی کرتاہے) تو بدفعلی کرنے اور کرانے والے دونوں کوئل کردو۔''

قار نمین بیرحدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے کہ ایسے فعل کا ارتکاب کرنے والے دونوں مردوں کوئل کیا جائے گا مگر فقہ حنفی کی بھی من لیجئے:

و من اتى امراة فى الموضع المكروه او عمل عمل قوم لوط فلاحد عليه عند ابى حنيفة



'دلیعن جس آ دمی نے عورت کی مکروہ جگہ ( دُبر ) میں وطی کی یا قوم لوط والا عمل کیا توامام ابوحنیفہ کے نز دیک اس برکوئی حدنہیں''

ں یا وہ ہا ہو میں ہے۔ اور میں ہی رپوں صدیں۔ کہو حنفی دوستو حدیث پڑمل کر کے اس فعل بد کے خاتمے کی کوشش کرو گے یا فقہ پڑمل کر کے لونڈ بے بازی کو تحفظ فراہم کرو گے؟

# ۲۰۱: - چوياؤل سے فعل بد

حضرت عبدالله بن عباس الصافي رسول على فرمات مين:

قال رسول الله و من وجد تسوه وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقال ما واقتلوا البهيمة فقال ما سمعت رسول الله الله في ذالك شيئا و لكن اران رسول الله في كل من لحمها او ينتفع بها.

[ترندى ص اله ٢٦٩ ابواب الحدود\_ابوداؤد ص ١١٣/٢]

'' کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کودیکھوتم کہ اس نے جانور سے برفعلی کی ہے تو اس آ دمی کو اور اس جو پائے کوئل کردو۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ جانور کا کیا جرم ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے متعلق میں نے رسول اللہ ﷺ سے تو بھے نہیں سنا گرمیرا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو ناپند کیا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے یا اس سے کوئی نفع حاصل کیا جائے۔''

یہ حدیث ہے جس میں آنخضرت ﷺ نے جانور سے بدفعلی کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے مگر فقہ حنفی کہتی ہے:

من وطى بهيمة فلا حد عليه.

ر احناف کارسول اللہ بھاسے اختلاف کی میں اور کا میں ہے۔ "جو مخص چو پائے (جانور) سے وطی کرے اس پرکوئی صرفہیں۔" تاریکس غور فراکس سول اللہ بھائی الس انھی شخص سرمتعلق جو جانوں

قارئین غورفر مائیں رسول اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ وجانور سے متعلق جوجانور سے وطی کرے اس کے قتل جوجانور سے وطی کرے اس کے قل کرنے کا حکم دیں مگر فقہ خفی کہ کہ اس پر حدیث پر کیا جائے گایا کہ فقہ خفی پر؟ آپ ہی حفی دوستوں سے بوچھیں کہ ل حدیث پر کیا جائے گایا کہ فقہ خفی پر؟ کے ان پر حد ختم

اسلام کے تصور میں زنا ایک ایبافتیج جرم ہے کہ اسلام نے زائی کے وجودکو ہی برداشت نہیں کیا مثلاً غور فرمائیں کہ چورکا ہاتھ کا ث دیا جا تا ہے گراسے زندہ رہنے کا حق باقی ہے اس طرح اور بھی کئی جرم ہیں گرزنا ایک ایبا جرم ہے کہ اگر شادی شدہ کر نے تو اسلام کے قانون میں اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور غیر شادی شدہ کے لئے بھی سزامقرر ہے جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت کے لئے بھی سزامقر رہے جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت کے قال رسول اللہ کی خدوا عنی فقد جعل اللہ لھن مبیلا البکر جلد مائة و نفی سنة و الثیب بالثیب جلد مائة و المور بالبکر جلد مائة و نفی سنة و الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم.

[مسلم ١٥/٢ باب حدالزنا]

"رسول الله الله الله الله تقالی فی مایا مجھ سے (حکم دین) حاصل کرلو (یہ آپ الله تعالی فی تین بار فرمایا) بیشک الله تعالی فی زنا کرنے والی عورتوں کا محاملہ صاف کردیا ہے کہ اگر باکرہ (کنواری) عورت کنوارے مردسے زنا کرے گی تو سوکوڑے مارے جا کیں اور ایک سال تک جلاوطن کیا جائے گا اور اگر شادی شدہ عورت شادی شدہ مردسے زنا کرے گی تو اس کوسوکوڑے مارے جا کیں اور رجم کیا جائے گا۔"

قارئین اس حدبیث میں رسول الله ﷺ نے زانی کی سزابیان کی ہے خواہ وہ

یا تو وہ زائ مردیا مورت حودا عتر اف جرم کریں یا چرچار تواہ اس بات کی تواہی دیں کہ فلاں آ دمی نے زنا کیا ہے تو اس صورت میں بھی جرم ثابت ہوجائے گا اوراس زانی کو سزادی جائے گی مگر فقہ حنی کہتی ہے :

و ان شهد اربعة على رجل بالزنا فاقر مرة حد عند محمد رحمة الله تعالى و عند ابى يوسف رحمة الله تعالى لا يحد و هو الاصح هذا اذا كان الاقرار بعد القضا اما اذا كان قبل القضاء فيسقط الحد اتفاقاً.

[ نادی عالیمی ۱۳۳/ ۱۳۳/ کتاب الحدود باب نی الزنا]

'' اورا گرچارگواه کسی آ دمی کے زنا کرنے کی شہادت دیں اور وہ ایک مرتبہ
اقر اربھی کرلے توامام محمہ کے نزدیک حد ماری جائے گی لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک حد نہیں ماری جائے گی اوریہی ( ابویوسف کا غذہب ) زیادہ جی جے اور بیا اقرار قضاء کے بعد کیا ہو ہے اور بیا ختلاف اس وقت ہے جب کہ زانی نے اقرار قضاء کے بعد کیا ہو اگر اس نے اقرار قضاء کے بعد کیا ہو اگر اس نے اقرار قضا سے پہلے کیا ہے قبالا تفاق حد ختم ہوجائے گی۔''
اگر اس نے اقرار قضا سے پہلے کیا ہے قبالا تفاق حد ختم ہوجائے گی۔''
ایس نے اقرار قضا سے پہلے کیا ہے قبالا تفاق حد ختم ہوجائے گی۔''

گناہ کا اعتراف بھی کر لیتا ہے تو ابو یوسف کے نزدیک اس پر حدنہیں لگائی جائے گ اوراگراس نے جرم کا اعتراف عدالت کا فیصلہ ہونے سے پہلے کیا ہے تو ابو یوسف ومجر سمیت تمام حنفیوں کا ندہب یہ ہے کہ اس کو حدنہیں لگائی جائے گی۔

ا المار الم

# ۱۰۸: با کره پرحد کا مسئله

قارئین اوپرآپ نے پڑھاہے کہ فقہ خفی نے زانی پر جرم ثابت ہو جانے



[ بخاري ص٠١٠ اباب البكر ان يجلد ان وينفيان مسلم ص١٩٥/٦]

'' کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ غیر شادی شدہ زانی کے متعلق سو کوڑوں اور ایک سال جلاوطن کرنے کا حکم دیتے تھے''

قارئین بیرحدیث اپنے موضوع پر بالکل واضح ہے کہ آنخضرت کے نے غیر شادی شدہ زانی کوسوکوڑ ہے اور جلاوطنی کا حکم دیا ہے یعنی دونوں سزائیں اکٹھی ہیں مگرفقہ خفی کہتی ہے:

ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي

[بدايس ١٢/٢ كتاب الحدود فقادى عالمكيرى ١٣٦/٢]

''یعنی کنوارے زانی کوکوڑوں اور جلاوطنی کی دونوں سزائیں اکٹھی نہیں دی جائیں گی (بلکہ دونوں میں سے ایک سزادی جائے گی)''

حنی دوستو! خدا کیلئے غور کرو کہ رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے کہ جس میں کمی بیشی کا کسی مومن کو کو کی اختیار نہیں کیا تم رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ تسلیم کرو گے یا خلاف رسول فقہ حفی کا فیصلہ؟

۹۰:پشادی شده زاتی کی سزا

قارئین اوپرآپ مسئلہ نمبر 2•امیں مسلم شریف کی روایت پڑھآ ئے ہیں اب دوبارہ پھر پڑھیئے ۔حضرت عبادہ بن صامت ﷺ فرماتے ہیں: قال رسول الله على خدوا عنى خدوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

[مسلم ٢٥/٢ باب حدالزنا]

''یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے (امور دین) حاصل کر و مجھ سے (امور دین) حاصل کر و مجھ سے (امور دین) حاصل کر و مجھ سے نامور دین) حاصل کر و مجھ سے نے زانی عورتوں کا معاملہ صاف کر دیا ہے کہ کنوارے زانی کی سزاسوکوڑا اور رجم ہے۔'' اورا یک سال جلاوطنی ہے اور شادی شدہ زانی کی سزاسوکوڑااور رجم ہے۔'' اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے شادی شدہ زانی کی سزاسوکوڑااور رجم بنائی ہے گرفقہ حنی کہتی ہے۔' بنائی ہے گرفقہ حنی کہتی ہے۔'

ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد.

[بداييص ١٢/٢ كتاب الحدود فقاؤى عالمكيري ص/ ١٨٣]

' دیعنی شادی شده زانی کوکوژوں اور رجم کی دونوں سزائیں نہیں دی جاسکتیں بلکہ ایک ہی سزادی جائے گی۔''

یہ تھا فقہ حنفی کا زانی کے بارے میں تصور جو کہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ورنہ صرف زنا کے متعلق ہی اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جن پر فقہ نفی نے حدثتم کردی ہے یابدل دی ہے۔ لے قارئین تم خود ہی بتاؤ جس فقہ نے زنا کے تہتر طریقے بتائے ہوں کہ اگران

لے شخ الحدیث مفتی جماعت حضرت مولانا عبیداللہ خاں صاحب عفیف (معنا اللہ بطول حیاہہ) دارالحدیث چیپانوالی لا ہور نے اپنی کتاب فآلوی عالمگیری پرایک نظر میں فقہ حفی کی صرف ایک کتاب فآلوی عالمگیری سے تہتر قتم کا ایبازنانقل کیا ہے جس پر حفی لوگوں نے حدثتم کر دی ہے طالب حق کواس کا مطالعہ ضرور کرنا جا ہے۔ احنان کارسول الله بی اختلاف کی اس فقد سے معاشرہ سدھرسکتا ہے۔ طریقوں سے زنا کیا جائے تو حدثہیں لگائی جائے گی۔اس فقد سے معاشرہ سدھرسکتا ہے۔ ۱۱: ۔ چور سے حدثتم

چوری کرنا ایک ایبافتیج جرم ہے کہ اسلامی حدود میں اس کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس بات کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ انسان کے ایک ہاتھ کی قیمت بچاس اونٹ ہے گر جب بیا تنافیتی ہاتھ ربع دینار (تین درہم) کی چوری کرتا ہے تو اسلام کی تعلیم بیہ کہ اس ہاتھ کی قیمت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس کے فتیح فعل کی وجہ سے اس کا یہ ہاتھ کا دیا جائے۔ مگر فقہ فق نے چوروں کو بہت سے حیلے بتائے ہیں کہ جس سے وہ سزا سے نے جائیں ۔ حضرت صفوان بین امیہ میں اس کے بین کہ جس سے وہ سزا سے نے جائیں ۔ حضرت صفوان بین امیہ میں ایک کرتے ہیں کہ جس سے وہ سزا سے نے جائیں ۔ حضرت صفوان بین امیہ میں ایک کرتے ہیں کہ جس سے وہ سزا سے نے جائیں ۔ حضرت صفوان بین امیہ میں اس کے قبیل کرتے ہیں کہ جس سے وہ سزا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دو سرا سے نے جائیں کرتے ہیں کہ دیا جائیں کرتے ہیں کہ جس سے دیا ہوں کرتا ہے تھیں کہ جس سے دیا ہوں کہ کہ کی دیا ہوں کرتا ہے تھیں کرتا ہے تھی کرتا ہے تھیں کرتا ہیں کرتا ہے تھیں کرتا ہوں کرتا ہے تھیں کرتا ہے تھیں کرتا ہیں کرتا ہے تھیں کرتا ہے تھیں کرتا ہے تھیں کرتا ہے تھیں کرتا ہوں کرتا ہے تھیں کرتا ہوں کرتا ہوں

كنت نائما فى المسجد على حميصة لى ثمن ثلثين درهما فجاء رجل فاختلسها منى فاخذ الرجل فاتى النبى في فامربه ليقطع قال فاتيت فقلت اتقطعه من اجل ثلثين درهما انا ابيعه و انسيه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل ان تاتينى به.

[الوداؤدص ٢٠١/٢ كتاب الحدود في المالي ص ٢٥١/١]

''کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا اور مجھ پڑمیں درہم کی چادرتھی تو ایک آدمی آیا
اوراس نے مجھ سے چھین لی تو اس آدمی کو پکڑ کررسول اللہ بھٹے کے پاس لایا
گیا تو آپ بھٹے نے اس کا ہاتھ کا شنے کا تھم دے دیا۔ حضرت صفوان کہتے
ہیں میں آیا اور میں نے کہا کہ کیا اس کا ہاتھ تمیں در حموں کے بدلے کا ٹا
جائے گا؟ میں اس کو اپنی چا در فروخت کرتا ہوں اور اس کی قیمت اس سے
ادھار کرتا ہوں تو رسول اللہ بھٹے نے فرمایا کہ تو نے اس کو میرے پاس لانے
سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا؟ (اور نسائی کی روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ بھٹے



نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا)''

قارئین غورفر مائیں اس حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد چورکو چوری شدہ مال فروخت نہیں کیا جاسکتا مگر فقہ خفی کہتی ہے کہ واذاقہ صب کہ لیم یقطع واذاقہ صب کہ لیم یقطع

.....و كذالك واذا باعها المالك اياه.

[بدايش ۱/۵۵۰ تاب السرق]

(د كه جب كى آ دى كا چورى كى وجه سے ہاتھ كا فيصله كرديا جائے تو

اس چوركو مال به بكرديا كيا تو ہاتھ نہيں كا ٹاجائے گا اور اس طرح جب ما لك

چوركوا پناچورى شده مال فروخت كردية تب بھى ہاتھ نہيں كا ٹاجائے گا۔

قارئين! ابتم ہى بتاؤ عمل حديث پركيا جائے گايا فقہ خفى پر؟

ااا:۔بیت اللہ کے چورسے صرحتم

حنی مذہب نے ہبہ یا مال فروخت کرنے کی ترغیب دے کر چور کو تحفظ فراہم کیا ہی تھا مگر فقہ حنی نے خانہ کعبہ میں چوری کرنے والے کو بھی حدسے چھٹی کرا دی۔ حالانکہ ام المونین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

قال النبي على تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.

[ بخاري ص ٢/١٠٠٠ كتاب الحدود مسلم ص ٢/٢٠٠]

" كررسول الله ﷺ نے فرمایا كه (چوركا) باتھ ربع دیناریااس سے زیادہ

مالیت کے سامان کی چوری پر کاف دیاجائے گا۔''

یہ تھافر مان رسول اللہ ﷺ کہ ربع دیناریااس سے زیادہ مال کی چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گامگر فقہ حنی کہتی ہے:

ولا يقطع في ابواب المسجد الحرام.

[مداييس ٢/ ٢٠٠٥ كتاب السرقة شرح وقاييس ١٣١٩]



#### ۱۱۲: \_حنفیوں کی مردوں سے نشمنی

قارئین اب آپ حنفیوں کی مُر دوں سے دشمنی کا اندازہ لگائیں کہ نامعلوم کون سا انتقام لیا ہے حنفیوں نے مُر دوں سے حالانکہ مرنے والے خص کے بڑے احسان ہیں فقہ حنفی پر عمل کرنے کے دعوبداروں پر مثلًا ایصالی تواب کے نام پر تیجۂ ساتواں دسواں وغیرہ سب مردوں کے فیل ہی ان کوحاصل ہیں۔حضرت عائشہ (فداھا ابی وامی) فرماتی ہیں:

قال النبي على تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.

[ بخارى ١٠٠٢/٢ كتاب الحدود مسلم ٢/١٠٠٠]

'' که رسول الله ﷺ نے فر مایا که ربع دیناریااس سے زیادہ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔''

مگرفقه مفی کہتی ہے۔

ولا قطع على النباش.

ہدایس ۱۷۸/۳ کتاب السرقد۔شرح وقایص ۳۲۰/۳ فقال ی عالمگیری ص ۱۷۸/۳] دولیعنی کفن چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔''

کیا فقہ خفی پڑمل کرتے ہوئے اپنے مُر دوں کو گفن چوروں کے حوالے کردو گے؟ یہ کس قدرافسوں کا مقام ہے اگر جائز ہوتا تو میں مشورہ پیش کرتا کہ خفی ارباب کا ماتم کیا جانا چاہئے ۔ ایک طرف تو مولوی صاحبان میت کے ورثا سے کپڑے وغیرہ لے لیتے ہیں کہ میں ان کپڑوں کو تمہارے مردوں تک مینچا دوں گا کیونکہ اسے تمہارے کپڑوں کی ضرورت ہے اور پھراس سلسلے میں من گھڑت قصے بھی بنار کھے ہیں



ہے کہ مولوی صاحبان اس مسئلہ میں ایک تیرسے دوشکار کرنا چاہتے ہیں کہ میت کے ورثاء سے میت کے واحد مال کفن شاید

روں ہو کہ اس کو کفن کی کیا ضرورت ہے؟ خیال ہو کہ اس کو کفن کی کیا ضرورت ہے؟

### ۱۱۳: پوری کے مال کی مقدار

قارئين اوپرآپ بره آئے ہيں كەرسول الله الله الله الله الله

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.

'' کر لع دینار (بعن تین در ہم) یااس سے زیادہ مال کی چوری پر ہاتھ کا ف دیا جائے گا اور پھر بخاری شریف میں ہی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رہاتے ہیں:

ان رسول الله على قطع في مجمن ثمنة ثلاثة دراهم.

[ بخاري ص ٢/١٠٠ كتاب الحدود مسلم ص ٢/١٣٠]

"کہ پیٹک رسول اللہ ﷺ نے تین درہم قیمت کی ایک ڈھال چوری کرنے والے چور کا ہاتھ کا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا

قارئین اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ تین درہم لیعنی رابع وینار مالیت کا مال چوری کرنے والے کا ہاتھ کا خدرت ﷺ نے بینصاب مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پرخود بھی عملدر آمد کیا ہے مگر فقہ شفی کہتی ہے۔

واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرزلا شبهة فيه وجب عليه القطع.

ہدایوں۱/۵۳۷ کتاب السرقہ۔شرح وقامیں۱/۵۳۸۔ فالوی عالمگیری ص۱۷۰/۱ ا دولیعنی جب کوئی عاقل بالغ آ دمی دس درہم یااس کی قیمت کی مالیت کے مال

کی چوری کرے گاتو تب حدواجب ہوگی۔''

قارئین غور فرمائیں حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے تین درہم مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹ ویا تھا مگر فقہ حنفی کہتی ہے جب چوری شدہ مال کی قیمت دس درہم ہو گی تو ہاتھ کا ٹا جائے گا بلکہ فتاؤی عالمگیری کے الفاظ ہیں۔

اقل النصاب في السرقة عشرة دراهم.

''کہ چوری میں کم از کم نصاب دس درہم ہے۔''

۱۱۲: قصاص کا مسکله

قارئین فقہ حنق میں ارباب حنیت نے بہت می قتم کے چوروں سے حدختم کی ہے اور چوری کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ مثلاً کوئی آ دمی قرآن مجید چوری کرے تو اس پر بھی حدنہیں اور بچے کواغواء کرنے والے پر بھی اسی طرح اور بہت سی قسمیں ہیں۔ لے

میں نے تو صرف اشار تا دوہی قسمیں آپ کے سامنے رکھیں ہیں اب آگ چلیے انسانی زندگی کی اسلام کی نظر میں قصاص ( یعنی قل کے بدلے قل ) کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَلَكُمُ فِی الْقِصَاصِ حَیوٰةٌ یَاُولی الْالْبَابِ. [۲/البقرة: ۱۷۹]
'' کم عقل مندول تمهارے لئے قصاص لینے ہی میں زندگی کاراز پوشیدہ ہے''
ایعنی اگر زندہ رہنا چاہتے ہوتو قصاص کا قانون اپناؤ کرفقہ حنی نے بہت سے قاتلوں
کوقصاص کی حدسے چھٹی کرادی ہے اور مقتول کے ورثا کوان کے جن سے محروم کردیا

اس مسئلہ پر محقق العصراستاذی المکرّم حضرت مولانا حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی زیدمجدہ متعنا اللہ البطول حیانتہ کی کتاب چوری کے متعلق قانون البی اور قانون حفی کا مطالعہ فرما کیں۔ان شاء اللہ العزیز چوری کے مسئلے برکوئی حفی آپ کو درغلانے کی جسارت نہیں کرسکتا۔

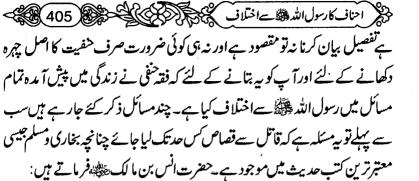

ان يهوديًا قتل جارية على اوضاح لها فقتلها بحجر قال فجئى بها النبى على وبها رمق فقال لها اقتلك فلان فاشارت براسها ان لاثم سالها الثانية فاشارت براسها ان لاثم سالها الثالثة فقالت نعم و اشارت برأسها فقتله رسول الله على بين حجوين.

[سلم ۲۰۱۷ ابدوت القصاص فی القتل بالجروغیره ......خاری ۲۰۱۵ استان القتل المجروغیره .....خاری ۲۰۱۵ استان ۱۰۱۵ ایک میبودی نے ایک لونڈی کو پھر کے ساتھ قتل کر دیا تو اس لونڈی کو رسول اللہ بھٹے کے پاس لایا گیا جبکہ اس میں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی تورسول اللہ بھٹے نے فرمایا کہ کیا تھے فلاں آدمی نے تل کیا ہے تو اس نے سرکے ساتھ اشارہ کیا کہ بیس پھر آپ بھٹے نے دوسرے آدمی کا نام لیا تو اس نے سرکے اشارہ کے ساتھ اثکار کردیا جب تیسرے آدمی کا نام لیا تو اس لونڈی نے سرکے ساتھ اشارہ کیا کہ ہاں مجھے اس نے ہی قتل کیا ہے تو رسول اللہ بھٹے نے اس قاتل کودو پھروں کے درمیان رکھ کرقی کردیا۔''

قارئین اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح کوئی آ دمی کسی دوسرے کو قبل کرے گااس قاتل کواگرممکن ہوتو اسی طرح قبل کیا جائے۔ دوسری روایت میں سیہ الفاظ بھی ہیں کہ اس یہودی نے اس لونڈی کا سر دو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا



ولا يستوفي القصاص الابالسيف.

[بدایس ۱۷۵۸/۴۷ ما یوجب القصاص و مالا یوجب] (دیعن قصاص صرف تلوار سے ہی لیا جائے گا۔''

قار کین غور فرما کیں۔ حدیث نبوی ﷺ اور فقہ حنفی میں کتنا تضادہے کیا اب بھی فقہ حدیث کے موافق ہے۔ اور بیقر آن وحدیث کانچوڑ ہے۔

۱۱۵: قصاص سے چھٹی

مسلمان کوتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ قانون بنا دیا ہے کہ جوآ دمی کسی مسلمان کوتل کرے گا اور پھر جوآ دمی کسی مسلمان کوتل کرے گا اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور پھر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله و انى رسول الله الا باحدى ثلث الثيب الزان النفس بالنفس والتارك لدينة المفارق للجماعة.

[سلم ۱۰۱۲/۳۰۰] مسلم ۱٬۵۹/۳۰ بایان بدم اسلم بناری ۱۰۱۲/۳۰ و بید در اسلم بناری ۱۰۱۲/۳۰ و بید در کم سلمان کا خون حلال نهیس ( محد الله تعالی کا سوای کوئی اله نهیس اور میس ( محمد الله تعالی کا در میس ( محمد الله تعالی کا در سول مول بول \_ محمد تین وجه میس سے کسی ایک کے ساتھ \_ شادی شدہ زانی ، قتل

کے بدلے قبل کیا جائے گا اور دین اسلام کوچھوڑنے والا لیعنی مرتد شخص لیعنی ان نتیوں کو آل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو کو کئی کسی مسلمان کو آل کرے گا تو اس کو آل کر دیا جائے گا۔ خواہ کسی طریقے سے ہو مگر فقہ حفی کہتی ہے:

ومن غرق صبيًّا او بالغاَّفي البحر فلا قصاص عند ابي حنيفة. [ برايص ١/٣٨٢ كتاب الجنايات]

'دلینی جس کسی شخص نے کسی بچے ما بالغ کوسمندر میں غرق کر دیا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور بید فدہب امام ابوصنیفہ کا ہے۔''

کیا انسانی اخلاق میں اس فعل کی اُجازت ہے کہ کسی ہے گناہ کوسمندر میں غرق کر دیا جائے اورغرق کرنے والے پر کسی شم کا قصاص بھی نہ ہو۔اگر کسی حنفی مولوی کا بچرا یسے غرق کیا جائے تو پھر مولوی صاحب کو پوچھا جائے کہ کیا فقہ حنفی کا بیہ مسئلہ ہے تو یقینا جواب نفی میں آئے گا۔ بید فقہ قرآن و ہدیث سے متصادم تو ہے قانون اخلاق اور فطرت کے بھی متصادم ہے۔

١١٢: مسلم بمقابله كافر

قارئین او پرآپ نے پڑھاہے کہ اگرآ دمی کسی دوسرے آدمی کو پانی میں ڈبو کر قتل کردے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ایک طرف سے فقہ خفی ایک مسلمان کو کا فر کے کا قصاص نہیں لے رہی گر دوسری طرف حالت سے ہے کہ ایک مسلمان کو کا فر کے بدلے میں قتل کر رہی ہے جو کہ سراسر حدیثِ پنیمبر ﷺ کے خلاف ہے آپ پہلے حدیث رسول اللہ ﷺ ملاحظ فرمائیں:

ان رسول الله على قال لا يقتل مسلم بكافر.

ترندی می ۱۹۱۱ ابداب الدیات بناری می ۱۹۱۱ ابداب الدیات بناری می ۱۰۲۱ اور در ایستن می استان کو کا فر کے بدیے قبل دولیعنی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدیے قبل



قارئین اس حدیث سے صاف طاہر ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کا فرکوئل کر د بے تو اس کا فر کے بدلے مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت ہوگی مگر مسلم دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے فقہ حفی کہتی ہے۔

ويقتل المسلم بالذمي.

[بدایش۴/۸۷ کتاب البخایات]

'' یعنی مسلمان ذمی کا فر کے بدیے آل کیا جائے گا۔''

کہو خفی دوستو حدیث پیاری ہے یا کہ فقہ خفی؟ مسلمان عزیز ہے یا کا فر؟

۱۱: - گمشده چیز کی واپسی

انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام امور میں امام اعظم سیدکل کا ئنات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے راہنمائی فرمائی ہے چنا نچہان امور میں سے ایک گم شدہ چیز کامسکلہ ہے کہا گرکسی آدمی کوکوئی گم شدہ چیز طلح پھراس کا مالک آجائے اور اپنی چیز کی علامات بیان کرے تو اس کووہ چیز واپس کردینی چاہئے۔ چنا نچہ سلم شریف میں معارت زید بن خالد الحجمنی کی روایت میں بیالفاظ بھی موجود میں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا:

فان جاء صاحبها فعرف عفاصها و عددها وو کاء ها فاعطاه ایاه
[مسلم ٢٥/٩٥] تاب اللقطة بخاری س ١٩٩١]
د 'دلینی اگرام د کریش در در کرا ایک س ماری س س س منتها در در کیا ایک س ماری س س س س منتها

''لینی اگراس (گم شدہ) چیز کا مالک آجائے اور آ کراس کی تھیلی اور تعداد (اگر پیسے وغیرہ ہوں) اور اس کے تسمہ کی پیچان کرائے تو اس کو

واپس کردے۔''

قارئین حدیث کے بیالفاظ اپنے مفہوم میں واضح ہیں کہ اگر صاحب اللقطہ



ر حرق ہوی چیرہ ما لک کہ پیر ک عدد میں بار کے دروہ کی دیا ہے۔ اور یہی امام اعظم محمدر سول اللہ ﷺ کا حکم ہے مگر فقہ فنی کہتی ہے:

واذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع اليه حتى يقيم البينة فان اعطى علامتها حل للملتقطه ان يدفعها اليه ولا يجبر على ذالك في القضاء.

[بدايص١/١١ كتاب اللقطة]

''جب آدمی حاضر ہوکر گری ہوئی چیز کے متعلق دعویٰ کر ہے تو اس کواس
وقت تک واپس نہیں کی جائے گی جب تک وہ دلیل قائم نہ کردے۔ اگروہ
اس کی علامتیں بتا دیے تو وہ گری ہوئی چیز اٹھانے والے کے لئے (جس
کے پاس اب موجود ہے) حلال ہے کہ اس کی چیز واپس کر دیاور اس کو
فیصلہ میں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ (یعنی اگروہ اصل مالک کواس کی چیز واپس
نہیں کرتا تو اس کووہ چیز واپس کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔)
قارئین حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ خفی بھی اب آپ کی مرضی
ہے کہ آپ حدیث پر عمل کریں یا فقہ پرلیکن روز قیامت سامنے ہے۔

رخ روشٰ کے آگے معمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے یا دیکھیں اِدھر آتا ہے پروانہ

#### ۱۱۸: \_ آواره اونٹ اور فقه حقی

 احناف كارسول الله الله المنظاف المناف المناف

كيف ترى فى ضالة الغنم قال النبى الشخدها فانما هى لك او لاخيك او للذئب قال يزيد و هى تعرف ايضاثم قال كيف ترى فى ضالة الابل قال فقال دعها فان معها حذاها ترد المآء و تاكل الشجر حتى يجدها ربها.

[ بخارى ص ا/ ١٣٨ كتاب اللقطة مسلم ص ١ / ٢٨]

"(یارسول اللہ ﷺ) کم شدہ بحری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو پکڑلے بیشک وہ تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے ہے یا پھر وہ بھیڑئے کے لئے (اس حدیث کی سند میں موجود راوی یزید کہتا ہے کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا) پھر اس نے رسیس اسوال کرتے ہوئے) کہا کہ گم شدہ اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے اس کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا بینا ہے وہ پانی پروارد ہوگا اور درخت کھا کرگز ارہ کر لے گا یہاں تک کہ اس کا ماک کو یا لئے گا (یعنی حاصل کرلے گا)"

قارئین بیحدیث اپنے مقہوم میں بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گم شدہ بکری اور اونٹ کے متعلق علیحدہ علیحہ قانون بتایا ہے اگر کی شخص کوکوئی آ وارہ بکری طفر تو وہ اس کو پکڑ لے کیونکہ اس میں ابنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے ممکن ہے کہ کوئی بھیڑیا یا اور کوئی درندہ اس کو چیر پھاڑ کر دے گر اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنے یاؤں کی وجہ سے چل بھی سکتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں بھی وہ خود کفیل ہے اور پھرا پنا دفاع کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اس کئے اس کونہیں پکڑنا چا ہے گرفتہ دفی اس محمدی قانون اور رسول اللہ ﷺ کے احکام کا انکار کرتے ہوئے رائے اور قیاس کی مکسال میں حفی قانون اس طرح تیار کرتی ہے کہ:



ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير.

[بدایش۱۵/۲ کتاب اللقط] (منده بکری گائے اور اونٹ کا پکڑنا جائز ہے۔''

رسول الله ﷺ نے تو بمری اوراونٹ میں تفریق کی ہے جبکہ فقہ اس تفریق کو مٹاتی ہے کیا کوئی صاحب ایمان اس تفریق کوشلیم نہ کرتے ہوئے آراءالر جال کو سینے

لگاسکتاہے؟

لایا تو ہے نصیب کوئے یار تک دیکھیں اب گزر ہو کہ نہ ہو گل عزار تک

اا: بیت الله کی بے حرمتی

قار کین اب چلتے چلتے فقہ حنی سے بیت اللہ کی بے حرمتی ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث میں ہے حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ فرماتے ہیں:

ان ابابكر الصديق بعثه في الحجة التي امره عليها رسول الله عليها رسول الله عليها وسول الله عليها وسول الله الله عبد العامعشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

[ بخارى ص ا/ ٢٢٠ كتاب الناسك مسلم ص ا/ ٣٣٥]

'' یعنی رسول اللہ ﷺ نے جمۃ الوداع سے پہلے (۹ ہجری میں) حضرت ابو ہر رہ ہمری میں) حضرت ابو ہر رہ ہمری میں ) حضرت ابو ہر رہ ہمری سے کو اور کے سے ایک کروہ میں بیاعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد نہ ہی کوئی نظاطواف کرے'' بعد نہ ہی کوئی نظاطواف کرے''

حضرت ابوبکرصدیق ٹنے رسول اللہ ﷺ کے تھم سے بیاعلان کروا دیا ہے کہاب کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیرقانون بنا



دیاہے:

بَّنَمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هلدَا "كمشرك نجس بهاس لئرة ج كربعدكوكي مشرك معجد حرام ميس داخل نبيس بوسكتات"

قارئین بیرتھا قرآن وحدیث کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اوررسول اللہ ﷺ کا قانون۔ مگراب آپ فقہ حنفی کی ام الکتب ہدا ہی کواٹھا ئیں اس میں لکھاہے:

ولا بأس بان يدخل اهل الذمة المسجد الحرام.

[مداريس ١/١٠٨ كتاب الكزامية]

"لعنى ذى كا فرا گرمسجد حرام ميں داخل ہوجا ئيں تو كوئي حرج نہيں \_"

ہمیں اس مسلہ میں فُقد خفی کے قرآن کریم سے متصادم پر جیرانگی ہے اسنے واضح حکم کوبھی آ دمیوں کی غلط سوچ نے بدل ڈالا ہے۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

## ١٢٠: \_حنفيون كاعزت رسول الله على سع مداق

جس طرح رسول الله ﷺ کی اطاعت کرنا فرض ہے اس طرح آپ کی عزت اور ناموں کے لئے کٹ مرنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ کوگالی دینا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزاد نیامیں کم از کم قتل ہے اور آخرت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپر دہے آپ خود ہی اندازہ لگا کیں کہ جو خالق ارض وسماً یہ کہے کہ:

فَلاوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ.

"جومیرے پینمبر ﷺ کی بات کومن وعن سلیم ہیں کرتا مجھے سم ہے اپنے رب ہونے کی میں اس کومومن (ایماندار) ہی سلیم ہیں کرتا۔"

وہ خالق ارض وسما اپنے پیغمبر ﷺ کو گالی دینے والے بد بخت کو کتنی کڑی سخت ) سزادے گا۔ کم از کم میں اس کا تصور بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کرسکتا خود کی احناف کارسول اللہ بھی احتلاف کی کی احداق کرتے تھے آپ کی رسول اللہ بھی نے ایسے بد بخت لوگوں کے متعلق کہ جو آپ کو مذاق کرتے تھے آپ کی ہوئے ہوئے ہوئے مول تب بھی قتل کر دیا جائے پھرا کیہ صحائی کا ایمان افروز واقعہ سننے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیان کرتے ہیں:

[الوداؤد،ج٢٢٣/٢ باب الحكم فيمن سب النبي الله حركم المحدود]

'' کہ بیٹک ایک اندھے آ دمی کے لئے ام ولڈھی جورسول اللہ ﷺ کا گالیاں دیتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی تو وہ اندھا آ دمی اس کو منع کرتا تھا مگر وہ باز نہیں آتی تھی وہ اس کوڈ انٹتا تھاوہ اس کی ڈانٹ کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی تو ایک رات اس عورت نے رسول اللہ ﷺ وگالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر

دیا تواس نابینے آ دمی نے کدال پکر کراس کے پیٹ پر کھ کراو پر سے زور لگایااوراسعورت کول کر دیاعورت کے پیٹے سے بچیجھی گر پڑااور وہاں پر موجود ہر چیزخون میں لت یت ہوگئ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ عظما کے یاس اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے لوگوں کو جمع کیا اور فر مایا میں ہر اس آ دمی کواللہ کی قتم دیتا ہوں جس نے بھی کیا ہے جو کیا ہے میرااس پر حق ہے(لیتن وہ مسلمان ہے) تو وہ کھڑا ہو جائے۔تو ایک نابینا آ دمی اٹھا و گرگاتے تدموں سے لوگوں کی گردنیں بھلانگتا ہوا رسول اللہ ﷺ کے سامنے جا بیٹھااور کہنے لگا کہ یارسول اللہ ﷺ میں اسعورت کا قاتل ہوں وہ آپ کو گالیاں دیت تھی اور آپ کے بارے میں بکواس کرتی تھی میں نے اس کومنع کیا تھا مگروہ باز نہ آئی میں نے اس کوڈانٹا مگراس نے کوئی پرواہ نہ کی اوراس عورت سے میرے لئے موتیوں جیسے دو بیٹے بھی ہیں اوروہ میری زندگی کی ساتھی بھی تھی گر گزشتہ رات اس نے پھر آ پ کو گالیاں دینا شروع کر دیں تومیں نے مغول (کدال) پکڑااوراس کے بیٹ پررکھ کرزورہے د با کراس گفتل کر دیا رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ اُے لوگو گواہ بن جاؤ اس کا خون بے کار ہی گیا ( یعنی اس کے قاتل سے کوئی بدلہ ہیں لیا جائے

قارئین اس حدیث میں واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کوگالی دینے والی عورت سے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ اس کا خون ہی رائیگال قرار وے دیا مگر فقہ فی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوگالی دینے والوں کی حوصلہ افزائی ان الفاظ میں کرتی ہے:

و من امتنع من الجزية او قتل مسلما او سب النبي الجزية او زنى بمسلمة لم ينتقض عهده. [برايس ٥٩٨/٣٥ تاب البرياب الجزية]

"اورجو(ذی کافر) جذید دینے سے رک جائے (جزید دینے سے انکار کر دے) یا مسلمان کوتل کردے یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی کا کہ مسلمان عورت سے زنا کرے تواس کا عہد نہیں ٹوٹنا۔"

ئے حنفیو!

ہوئے تم دوست جس کے رحمن اس کا آسال کیوں ہو قارئین جوبھی کافرمسلمانوں کو جزییہ دے کرمسلمانوں کی ضان میں رہے ظاہر ہے کہاس کا عہداس وقت تک برقرار ہے جب تک وہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اوراس عہد میں جزیید بینا بھی شامل ہےاب اگروہ ذمی کا فرجز بیددییئے سے ہی ا نکار کر دے تو عہد تو اس کا ٹوٹ گیا مگر فقہ حنی کی فقامت کا تقاضا ہے کہ اسے نہیں ٹوٹنا جا ہے۔ اور پھراس بربی بسنہیں بلکہ اس فقاہت نے تو مسلمانوں کا خون اور مسلمان عور توں کی عزت کوبھی سرعام نیلام کیا ہے کہا گروہ ذمی مسلمان گفل کردے یامسلمان عورت کی عزت لوٹ لے تب بھی اس کا عہد باقی ہے اور پھران سب سے بڑھ کروہ بات کہ جواس ونت عرض کرنا میرامقصود ہے وہ ہے رسول اللہ ﷺ سے بیوفائی کہ ایک کا فر ہے معاہدہ ہوااب حنفی فقاہت کا تقاضا بیہ کہاہے امام الانبیاء ختم الرسل حضرت محمد کیونکہ ذمی آ دمی فوتل نہیں کیا جا سکتا اور رسول اللہ ﷺوگا کی دینے والے کی دنیا میں سز ا کم از کم قتل ہے۔آ خرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دیے مگر فقہ حنی کہتی ہے۔ '' کنہیں وہ ذمی ذمی ہی رہے گا۔اگروہ رسول اللّٰۃ ﷺ کو گالی دے تب بھی اس بدبخت۔ بدطینت کوجہنم رسیدنہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قانونی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے گا۔'

تعجب والى بات بيرے كه ناموسِ رسالت پر ذمى كو ہاتھ ڈالنے كى اجازت



کے اس کردار پر یہی کہا جاسکتا ہے۔

گلہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے

کسی بت کدے میں بیان کروں تو کہے شم بھی ہری ہری

قار مین یہ چند مسائل فقہ خفی کے جو حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہیں میں
نے صرف بطور نمونہ پیش کئے ہیں ورنہ فقہ خفی کے ایسے مسائل بے شار ہیں جو کہ
حدیث کے خلاف ہیں اور جو قرآن مجید کی صریح (واضح) آیات کے خلاف ہیں وہ
ان سے بھی الگ ایک طویل داستان ہے۔ چونکہ کوئی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں تھا

بلکہ صرف حفیت کا بھیا تک چہرہ دکھا نامقصود تھا اس لئے میں صرف انہی چند مسائل پر
اکتفاکرتا ہوں کہ راہ حق کے متلاثی کے لئے یہی کافی ہیں اور اگر حدیث پرعمل ہی نہ
کرنا ہوتو پھر جتنی بھی آیات اور احادیث پیش کردی جائیں تو یہ لوگ ماننے کے لئے
پھر بھی تیار نہیں ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشا و فرمایا ہے:

ولئن اتیت الذین او تو الکتب بکل ایة ما تبعوا قبلتک. '' کهام میرے پینیبر ﷺ گرآپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئے ہے تمام نشانیاں بھی بیان کردیں تو تب بھی بیرآپ کے دین کی پیروی ﴿ احتاف کارسول الله هاسے اختلاف کی جاتب کی ہے۔'' نہیں کریں گے۔''

ں ریں ہیں۔ آخر میں میں حنفی دوستوں سے یہ کہتے ہوئے اس دوسرے حصے کوختم

کرتا ہوں۔

معلوم کچھ حضور کے مجھ کو بھی حال ہیں میں سن چکا ہوں آپ بھی اہل کمال ہیں





تيسراحصه

### اختلاف كاحل

عزیز بھائیو! گزشتہ اوراق میں آپ احناف کے رسول اللہ بھی سے اختلاف کا اصل سبب اور حفیوں کے رسول اللہ بھی سے اختلاف کی ایک جھلک ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جب اس مرض کی شخیص ہو چکی ہے۔ اسباب مرض سامنے آ چکے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اس مرض کا علاج بھی بتایا جائے تا کہ بات کو سمجھنے اور اس موذی مرض ( تقلید) کو کنٹرول کرنے اور اس سے چھٹکا را حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔

لیجئے اس مرض کا علاج قر آن وحدیث کے نسخہ کیمیا سے نوٹ فرما کیں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے:

﴿ فَاِنُ تَنَازَعُتُمُ فِى شَيْئَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ ﴾ [ الناء: ٥٩]

'' کہا ہے ایمان والواگرتم اللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہوتو پھراپنے تمام تر اختلا فات کواللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی عدالت میں لے جاؤ''

اب یہ بات تو واضح ہے کہ جب بھی لوگ اپنے تمام جھگڑے اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق حل کریں گے تو وہ فی الفورختم ہو جائیں گے کیونکہ امت مسلمہ کا اتفاق صرف کتاب وسنت پر ہوسکتا ہے کسی گروہ اور قیاس وآراء پرنہیں ہو سکتا ہے کونکہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ فَلَاوَرَبِّكَ لاَ يُـؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَبَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ.

'' کہا ہے میرے پیغیبر ﷺ مجھے اپنے رب ہونے کی قتم ہے جو آپ کے فیصلے کومن وعن دل و جان سے نہیں مانتا میں رب ارض وساءاس کومومن ہی نہیں مانتا

اور پھراس لئے بھی کوئی دوسری شخصیت تمام امت کواپنے گردجم نہیں کرسکتی کہ ہرانسان میں کوئی نہ کوئی خامی کوتا ہی یا غلطی کسی نہ کسی آ دمی کونظر آئے گی مگر رسول اللہ بھی گی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس میں کوئی غلطی آپ کے ماننے والوں کوتو کیا نظر آتی آپ کے برترین دشمنوں (کفارومشرکین مکہ) کو باوجودایر بی چوٹی کا زور لگانے کے کوئی ایسی بات نظر نہ آسکی کہ جس کی وجہ سے وہ پیغیر آخرالزمان بھی کوجھٹلا سکتے۔اس لئے قار کین اس اختلاف کا ایک ہی طابق ہواس کو تسلیم کر لیں اور جو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پر کھیں جو اس کے مطابق ہواس کو تسلیم کر لیں اور جو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پر کھیں جو اس کے مطابق ہواس کو تسلیم کر لیں اور جو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پر کھیں جو اس کے مطابق ہواس کو تسلیم کر لیں اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہواسے ڈ نکے کی چوٹ محکرا دیں آگر چہ اس بات کو کہنے والا اس قانون کو وضع کرنے والا مخص خواہ علم وضل فقا ہت و تقوی کا حامل کیوں نہ ہو۔''

گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و اهرب عن التقسليد فهو ضلالة ان السمقسلد فسى سبيل الهسالك دلين تقليد دور بها كوكونكة تقليد مرابى ما ورمقلد تو بها كوكونكة تقليد مرابى ما ورمقلد تو بلاكت كراسة ت ، ، اور پھرعلامہ زمحشری نے تواس سے بھی بڑھ کر فر مایا ہے کہ:

ان كان للضلال ام فالتقليد امة.

'' یعنی تقلید صرف گمرا ہی ہی نہیں بلکہ گمرا ہی کی اصل بنیا دبھی ہے۔''

اس پرتفصیل سے بحث گزرچکی ہے میں تو صرف بیعرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے گمراہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ بیان کیا ہے:

تركت فيكم امرين لن تضلو ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله.

'' کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں اگرتم ان دونوں کومضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گراہ نہیں ہو گے اور وہ دو چیزیں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری سدے رسول ﷺ''

تواس سےمعلوم ہوا کہ جب آ دی صرف قر آن وحدیث ہی پڑمل کرے گا تو جہاں دوسری گمراہیوں سے بچارہے گا وہاں پر وہ تقلید جیسی گمراہی سے بھی اپنے دامن کو بحالے گا۔

اس لئے قارئین اس سارے اختلاف کا ایک ہی حل ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑ کر صرف قرآن مجید اور احادیث صححہ پڑمل کرنا شروع کیا جائے تو بلاشبہ تمام اختلافات ختم ہوجائیں گے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث صرف بطور مثال پیش کی ہے ورنداس موضوع پرآیات کریمہ اور احادیث صححہ کی کوئی کی نہیں۔

اب میں آپ کے سامنے مسلد کی تفہیم کے لئے بطور مثال ایک دووا قعات رکھتا ہوں کہ جس سے روز روثن کی طرح عیاں ہوجائے گا کہا ختلا فات کوختم کرنے کا

صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن وحدیث کودل وجان سے تعلیم کرلیا جائے۔

رسول الله بیش آئے ہیں کہ لوگوں میں کسی ایسے کی واقعات پیش آئے ہیں کہ لوگوں میں کسی بات پراختلاف ہوگیا تو انہوں نے رسول اللہ بیشی خدمت میں حاضر ہوکر فیصلہ کرالیا۔ مثلاً دوآ دی سفر پر گئے تو راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھی بعد میں نماز کے وقت ہی میں انہیں پانی مل گیا تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی گردوسرے نے پہلی پڑھی ہوئی نماز پر ہی اکتفا کیا چنا نچہ واپسی پرانہوں نے اس بات کارسول اللہ بیسے ذکر کیا تو آپ بیسی نے فیصلہ فرمادیا (تفصیل کے لئے دیکھئے نسائی ص ا/ ۲۹)

ای طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں گر رسول اللہ بھی کی وفات کے بعد بھی جب بھی اختلا فات رونما ہوئے تو وہ بھی صرف قرآن وصدیث کے فیطے پر ہی ختم ہوئے۔ مثلاً رسول اللہ بھی کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف بیوا قع ہوا کہ کیا نبی کریم بھی فوت بھی ہوئے ہیں یا کہ نہیں بچھ کی ارضوان اللہ علیہم اجمعین کہدرہ سے تھے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں گر حضرت عمر فاروق بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی فوت نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر صدیق بھی کئی مولے میمان تک کہ جب حضرت ابو بکر صدیق بھی کئی جگہ سے آئے اور رسول اللہ بھی کے رُخ انور کی زیارت کرنے اور آپ بھی کو بوسہ دینے کے بعد سے بھی انکار کر دیا چنا نچہ عمر بھی اس اختلاف کے بعد اسے غصے میں سے کہ بیضنے سے بی انکار کر دیا چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق کے بینے میں مقوظ ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد میں محفوظ ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد میں محفوظ ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد میں محفوظ ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد میں محفوظ ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد میں محفوظ ہے۔ جناب صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد میں بین ہوں۔

من كان منكم يعبد محمداً فان محمداً قدمات و من كان

منكم يعبد الله فان الله حيى لا يموت قال الله تعالى و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل الى الشاكرين.

[ بخاری ص۲/۲۳۰ کتاب البنائز البدایه و النهاییص ۲۳۶/۵ این خلدون ص۱/۸۵۱ طبری ص ۱/ ۵۲۷ طبقات این سعد ص۳/۲۳۳ ]

''كراك لوگوتم بين سے جومحر الله تعالى كا معاوه من كے كرمحر الله تعالى فوت ہو ي بين اور جوالله تعالى كاعبادت كرتا ہے تواس كا معبود الله تعالى زنده ہے اسے بهى موت نہيں آئے گی پھر آپ نے رسول الله الله الله وفات پر بطور دلیل قرآن مجید كی بیآ بت تلاوت كی الله تعالى فرماتے ہيں:
وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنُ مَّاتَ اَوْ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولَ اللهُ الل

جب حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھ کرسنائی کہ لوگورسول اللہ ﷺ کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں کہ جنہیں موت نہ آسکے بلکہ آپ کوتو موت آسکے بلکہ آپ کوتو موت آسکے بلکہ آپ کوتو موت آسکے ہیں نہیں کہ دات ہے قران مجید من موت آسکی ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قران مجید میں لینے کے بعد پھر جس طرح مسلمانوں نے اختلاف کو چھوڑ کرا تفاق واتحاد کو اپنایا اس



والله ماهوالا ان سمعت ابابكر تلاها فعقرت حتى ما تقلنى رجلاى و حتى اهويت الى الارض حين سمعته تلاها ان النبى على قدمات.

[بخاری س۲/۱۳۲]

"کہ جب میں نے ابو برصدیق اللہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت تی کہ رسول اللہ ﷺ تو فوت ہو چکے ہیں تو میرے پاؤں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کردیا اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔

قارئین غور فرمائیں اتنابڑااختلاف اسی وقت ختم ہوگیا جب قرآن مجید کی صرف ایک آ یہ سیدنا صدیق اکبر کے انسان کی کیا آج ہمارے اختلافات قرآن وحدیث ہے تہیں ہو سکتے ؟ یقیناً آج بھی اگر قرآن وحدیث پڑمل شروع کردیا جائے تو تمام اختلافات کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلتاں پیدا

۲: رسول اللہ کے کی وفات کے بعد استِ مسلمہ میں ایک اختلاف بیدواقع ہوا

کرسول کریم کی کوئس مقام پر ڈن کیا جائے کی نے کہا مسجد میں ڈن کر دیا جائے کی

نے مسلمانوں کے عام قبرستان میں ڈن کرنے کا مشورہ دیا گریدا ختلاف اس وقت دم

توڑگیا جب سیدنا صدیت اکبر کی (فداہ ابی وامی) نے حدیث رسول اللہ کی پڑھ کر

سائی ۔ چنا نچی متاز تاریخ دان علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ آپ کی کے شل اور

کفن سے فراغت کے بعد

واختلفوا أيدفن في مسجده اوبيته.

''صحابہ کرام میں بیا ختلاف پڑگیا کہ آپ کومسجد میں دفن کیا جائے یا آپ کے گھر ہی میں دفن کر دیا جائے۔''

فقال ابوبكر سمعته على الله يقول ما قبض نبى الايدفن حيث قبض فرفع فراشه الذي قبض عليه و حفر له تحته.

[ابن خلدون ۴۵۳/۲ (۱۸۵۳/۴ طبری ۴۵۲/۲ مختصر سیرت الرسول ص ۱۷۴ البدایدوالنهایی ۴۲۳/۵ م ابن سعد ص ۱/۳۳۱

یے فرمان پیغیر ﷺ کی ہی پرکت ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت یا حدیث رسول اللہ ﷺ پیش کی گئی تو تمام اختلافات صباء منثورا ہو گئے اور بغیر کسی چوں وچراں اور قبل وقال کے صرف قرآن مجید اور حدیث پر عمل کیا گیا۔

سے آپ کی وفات کے بعداس وفت حالات انتہائی ناساز ہو گئے جب سقیفہ بنی ساعدہ میں جماعت انصار نے خلیفہ مقرر کرنے کے لئے اجلاس بلایا تھااور حضرت بنی ساعدہ میں جماعت انصار نے خلیفہ مقرد کرنے کے لئے اجلاس بلایا تھااور حضرت عمر فاروق کھی وہاں پر پہنچے وہاں خلافت کے مسئلہ پر اختیاف بریا تھا۔ انصار کہتے تھے کہ ہم اپنے میں سے سعد بن عبادہ کوامیر بنائیں گے



يا سعد ان رسول الله على قال و انت قاعد قريش ولاة هذا الامر برالناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجر هم قال فقال سعد صدقت فنحن الوزراء و انتم الامراء.

[طبري ص ۲/۲۳۳ البدايه والنعابيص ۵/ ۲۳۱]

یہ حدیث سن لینے کے بعد انصار کے نامزدامیر (خلیفہ) نے گویا خودہی وستبردارہونے کا اعلان کر دیا پھر حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے حضرت عمر فاروق ﷺ کے کو خلیفہ بنانا چاہا مگر حضرت عمر ﷺ کے خودسب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی بیعت کی تو عرض کرنے کا مقصد صرف ہیہ کہ حدیث پنجم ﷺ کے آجانے کے بعد پھر صحابہ کرام

سمعت رسول الله على يقول لا نورث ما تركنا صدقة انما ياكل ال محمد هذا المال قال ابوبكر والله لا ادع امررايت رسول الله الله يصنعه فيه الاصنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت.



اس مال میں رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھا ہے میں بھی اس طرح کروں گا (اس حدیث کے من لینے کے بعد) پھر حضرت فاطمہ ؓ نے ساری زندگی ابو بکرﷺ سے اس معالم میں بات نہیں گی۔''

لا اترك امر رسول الله ﷺ حتى اخرج او انفذهُ.

[ابن خلدون ٢٥ / ٢٥ ٨ طرى ٢٥ ١/ ٢٥ ١ البدايد والنهايي ١١٣١/٦]
د العنى ميس رسول الله علي كو فيصل كو حجمور (تبديل كر) نهيس سكتا ميس ضرور
الشكر اسا مدين كو روانه كرول گا- بلكه طبرى ميس توبيالفاظ بهى بيس اگر
ميس بي گمان بهى كرول كه درندے مجھے چير بچاڑ ڈاليس كے ميس تب بهى
اسامد الله كا قيادت ميں لشكر روانه كرول گا-'

حضرت ابوبکر صدیق کے جب لوگوں نے نشکر اسامہ کھی کی دوائگی کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ بدرسول اللہ کھیاکا فیصلہ ہے بہتریل نہیں ہوسکتا تو اس وفت تمام مختلف خیالات ایک ہو گئے اور حضرت اسامہ کھی کی



قارئین تاریخ کی کتب ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ امت مسلمہ میں اختلاف ملیا میں اختلاف ملیا میں اختلاف ملیا میں اختلاف ملیا میٹ ہوگئے۔ بیتو صرف صحابہ کرام کے دوراول سے میں نے چند مثالیں بطور مثال و میٹ ہوگئے۔ بیتو صرف صحابہ کاطویل دور پھراس کے بعد بھی آج تک ہزاروں ایسے واقعات تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے سامنے آسکتے ہیں۔

آیئ آخریں پھررسول اللہ کی حدیث سنیے حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی حدیث سنیے حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا حتی کہ لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ کی میں کوئی وصیت فرمائیں تو آپ کی نے فرمایا:

عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبداحبشيا و سترون من بعدى اختلافا شديد افعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ و اياكم والامور المحدثات فان كل بدعة ضلالة.

[ابن ملجهص۵]

'' کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی سمع واطاعت کرنا اگر چہوہ حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو اور تم عنقریب میرے بعد بہت سخت اختلاف دیکھو گے تو ( ان اختلافات کے وقت ) میری اور میرے ہدایت یافتہ پکڑنااوراپنے آپ کو بدعات سے بچانا بیشک تمام بدعات گراہی ہیں' قار کین اس حدیث میں خاتم النہین امام اعظم حضرت محمدرسول اللہ بھی نے اختلافات کے وقت اپنی اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے کیونکہ اختلافات کاحل ہی صرف اس بات میں ہے کہ رسول اللہ بھی کی سنت (حدیث) پر عمل کیا جائے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی ہیہ ہے کہ اختلافات کے وقت انہوں نے فیصلے قرآن وحدیث کی روشنی میں کئے ہیں جیسا کہ اوپر چندمثالیں گزر چکی ہیں اور پھراس حدیث میں بدعات سے بیخے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور گزشتہ اورات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ تقلید بھی بدعت ہے بہاں تفصیل بیان کرنے کی کوئی

ضرورت ہیں ہے۔

قارئین میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند مثالیں بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا جب بھی کسی مسئلہ میں اختلاف ہوا تو قرآن مجیداور حدیث رسول اللہ بھی آ جانے کے بعدوہ تمام اختلاف ختم ہوگیا۔اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ بوہ عورت کی عدت کے بارے میں اختلاف واقع ہوگیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس پی فرمانے لگے کہ دوعدتوں (وضع حمل یا چار مہینے دیں دن کمی سے جوآ خری عدت ہے مالمہ عورت وہ عدت گزار ہے گی یعنی ایک عورت کا خاوند فوت ہوگیا اور وہ عورت حالمہ ہو تے جبلے ہی اس عورت کے بال بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ عورت جا رمہینے دیں دن عدت پوری کرے گی اورا گرچار مہینے دی دن تو تعمل ہو گئے مگر ابھی بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ عورت جا رمہینے دی دن تو تعمل ہو گئے مگر ابھی بچہ پیدا ہو جائے تو بھر وہ مگر ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ عورت بچہ پیدا ہونے تک عدت گزار ہے گی ۔ ادھر مگر ابھی بچہ پیدا نہیں مواتو وہ عورت بچہ پیدا ہونے تک عدت گزار ہے گی ۔ ادھر مگر ابھی بچہ پیدا نہو جائے تو اس کی



مرض بردھتا گیا جوں جوں دوا کی آؤ! کتاب وسنت پڑمل کر کے اختلافات کے مرض سے چھٹکارا پائیں۔ نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چن بلبل تیری ہمت کی پستی ہے تیری کوشش کی کوتا ہی





#### خاتمه كتاب

رسول الله ﷺ كُن زندگى مبارك مين بى الله تعالى نے بياعلان كرديا تھاكه: ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ ﴾

'' کہ میں نے تبارے لئے تمہارادین کمل کردیا ہے۔''

اور پھررسول اللہ ﷺ نے بھی اعلان کردیا کہ جب تک قرآن وحدیث پر عمل پیرارہو گے اس وقت تک گراہ نہیں ہو گے ۔ جبیبا کہ گزشتہ اوراق میں تفصیل سے گزر چکا ہے ۔ قارئین کرام تقلید کا نہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ نے اور نہ ہی اس نامرادمرض کہ جس نے ہر طرف اختلاف برپا کردیا کا وجود صحابہ کرام ﷺ کے دور میں تھا اس لئے تقلید کا کسی طور بھی اسلام میں جواز نہیں چہ جائیکہ اس کواسلام کا حصہ بلکہ عین اسلام قراردے دیا جائے۔

آپ گرشته اوراق پردوباره نگاه دوڑائیں اورخودی فیصلہ کریں کہ کیا تقلید
اس دنیا میں باعزت زندگی گرارنے کی ضانت مہیا کرسکتی ہے اور کیا قیامت کے دن
تقلید نجات کا سبب بھی بنے گی؟ میں نے جوگزشته اوراق میں عرض کیا ہے اس سے
صاف ظاہر ہے کہ تقلید سے دنیا میں امن کی فضا قائم نہیں رہ سکتی بلکہ یہ امت کو
اختلافات کے مہلک گڑھے میں دھکیلئے کا سبب بنی ہے میں نے تو صرف حدیث اور
فقہ فنی کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور وہ بھی صرف ان مسائل میں جو
عام طور پر روز مرہ پیش آتے رہتے ہیں ورنہ فقہ فنی میں ایسے بکثرت حیاسوز مسائل
موجود ہیں کہ جنہیں کوئی شریعت ہدائت کا متلاثی۔ باحیاء انسان تو در کنار کوئی حفی بھی
سننے پڑھنے کے لئے تیار نہیں میں بھی اس وقت سینے پر حوصلے کا بھاری پھر رکھ کران
سے صرف نظر کرتا ہوں اگر ضرورت پڑی تو بھر کسی موقع پر قارئین کوان مسائل کی ہلکی
سے صرف نظر کرتا ہوں اگر ضرورت پڑی تو بھر کسی موقع پر قارئین کوان مسائل کی ہلکی
سی جھلک دکھادی جائے گی۔ قارئین جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے دن



وَمَنُ يَّشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدیٰ الله الله وَمَنَّ الله الله وَمَنَّ الله وَمَنْ الله وَمُنْ أَلْمُ وَالْمُنْ أَلّمُ

قرآن وحدیث پرعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے (آمین ثم آمین یا الدالعالمین) حنفی دوستوں سے ایک اپیل

میرے عام حنی بھائیو! میں سجھتا ہوں کہ آپ فقد حنی کے علم سے بالکل
کورے ہیں اس لئے آپ ان بڑے بڑے نام نہادشخ الحدیث اور بڑعم خویش مفتیان
کرام کے جال میں بھنے ہوئے ہیں اور آپ نے ان حنی بزر جمہر ول سے صرف بیہ ی
من رکھا ہے کہ سلمان بننے کے لئے تقلید بڑی ضروری ہے۔ اس لئے آپ اپنی سادہ
لوی کی بناء پران کے دام میں مھنے ہوئے ہیں۔ یہ چند مسائل آپ کے سامنے رکھے
ہیں۔اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے جویہ تھوڑی سی کوشش و

كاوش (الله تعالى اينے خاص فعنل وكرم سے قبول فرمائے۔ آين ) كى ہے صرف ان سادہ لوح حنی ہمائیوں کی خیرخوابی کے لئے کی ہے جونادانستہ طور برقر آن وحدیث کے مقابلہ میں آراء الرجال رعمل پیرا ہیں ۔ اور میں یہ مجمتا ہوں کہ میرے ان بمائیول کوفقه حنی کے متعلق پوری ملرح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے قرآن وحدیث کوچھوڑ کراس کے خلاف فقہ نفی پڑمل کررہے ہیں ان کواس بات ہے آگاہ کردیا جائے كەجس فقد كے متعلق بير باور كرايا جاتا ہے كدية رآن وحديث كانچوڑ ہے مغزاور عطرباس کابیشتر حصه قرآن وحدیث کے متعارض اور متصادم ہے۔ای نقطه نگاہ سے میں نے بیچ پیرمسائل جوفقہ حنی کے مدیث کے خلاف ہیں آپ کے سامنے مدیث اور فقد کی عبارات مع محمل حوالہ جات نقل کر دی ہیں تا کہ آب کو بیجھنے میں آسانی رے-ابمیری آپ سے بیگز ارش ہے کہ آپ خدارا خالی الذبن ہو کر تعصب سے مث كراور خالعتاح فى الماش كاراد كاورنيت ساس كويرهيس اورخود فيعله فرمائیں کہ کیا فقہ فی واقعی قرآن وحدیث کا نچوڑے یا معاملہ اس کے برعکس ہے جمعے بدامید ضرور ہے کہ حق کے متلاثی اس صورت حال کو جان کر تعلید کی سد سکندری کی برواہ نہ کرتے ہوئے قرآن وحدیث برعمل بیرا ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مراطمتنقیم بر کا مزن فرما کر تقلیدی مگذیڈیوں سے محفوظ فرمائے (آمين يارب العالمين)

اس کتاب کی جھیل پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات سبوح وقدوں کا جس قدر بھی شکر بیادا کروں اس قدر کم ہے۔

و لسو ان لسی فسی کسل مسنبست شسعسر لسسانساً لسمسا استسوفیست واجسب حسمسده ناانسافی بوگی اگریس کتاب کے اختام پران اسا تذه کرام طلائے کرام اوردوست واحباب کاشکر بیاداند کرول جنہوں نے اس کتاب کی تالیف میں میری رہنمائی فرمائی کہ پچھاحباب نے کتب مہیا کیں اور پچھاحباب نے علمی تعاون کیا۔ خصوصاً استاذ المکرم شخ النفیر والحدیث حافظ محرالیاس صاحب اثری شخ الحدیث حفوت مولا نا فرمائی کی ماحب گوندلوی (مصنف کتب شیرہ) محر ممولا نا ذوالفقار علی ماحب لا بحریرین جامعہ محری افرالداور محرا اثر الداور محرا اوالداور محرا شرف کساحب لا بحریرین درایت ماحب لا بحریرین جامعہ محری لا بحریرین جامعہ محری لا بحریرین درایت محری لا بحریری بیگم کوٹ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے فرائمی کتب اورمشورے سے راقم کو نواز ااور برادرم ابوعبد الرحمٰن سلنی آف کو جرنوالد کا کہ جن کی پرخلوص جدوجہدے یہ کتاب منظر عام پرآئی۔

اللہ تعالی ان احباب اور دوسرے ان تمام بزرگوں ساتھیوں کو جزائے خیر عطافر مائے جنہوں کے جزائے خیر عطافر مائے جنہوں نے کسی مجمی انداز میں عاجز کی المداد اور حصلہ افزائی فرمائی اللہ تعالی ہم سب کے لئے ذریعہ نجات اور ہدایت کا سامان بنائے۔

(آمين بالدالعالمين)

آخر دعونا ان الحمد اله رب العالمين

مال، في الحديث الديريه اكثرى لا مور

ع به بهائی جوانی کی عمر بی ن ایک حادث بی شدید زخمی موکر فوت مو کئے ہیں۔ (انا لله وانا الیه راجعون) مرحوم انتہائی تقی، پر میز کار ملنساراور تحرک نوجوان تصاللہ تعالی ان کی حسنات کو تحول فرما کر جنت میں

Ł



## تقريظ

نفيلة اليخ معرت العلام في الحديث حا فظ عبد العزيز علوى على ﴿ بِالْعَرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یکا نئات بیمالم رنگ و بواور بیکارگا و حیات دارالعمل اورامتحان گاہ ہے۔جس میں انسان کواس کے امتحان کے جائزے اور جائج پڑتال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمُمَآءِ لِيَبُلُوكُمُ اَلْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (سورة بود: ۷)

لینی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ پیریڈوں میں بنایا اوراس کاعرش (اس وقت) پانی پرتھا تا کہ تمہارا جائزہ لئے تہمیں آ زمائے کہتم میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے اور انسان کی زندگی یا مدت حیات امتحان کا وقت ہے۔

مدت حیات ختم ہوتے ہی محاسباور نتیجدامتحان کا آغاز ہوجائے گا۔

الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبُلُوكُمُ الْمُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (سورة الملك: ٢)

"اس في موت اور زندگى كوپيداكيا تاكة تبهارى آزمائش كرے كة ميں سے كون الحقيم كل كرتا ہے."

اورانسان کی زندگی میں پیش آمدہ تمام امور اور زندگی کا ہر شعبہ اور گوشہ اور سامانِ حیات وہ امتحانی پرچہ ہے جسے انسان حل کررہاہے، فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْارْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (سورة كهف: ٤)



''جوچیز زمین پرہےہم نے اس کوزمین کی آ رائش وزیبائش بنایا ہے تا کہ لوگوں کو آ ز ما ئمیں کہ ان میں سے کون اچھے مل کرتا ہے۔''

رہ یں حان میں سے دول ہے کی رہے۔ اوراحس اوراجیماعمل ہی انسان کی تخلیق و پیدائش کامقصود ومطلوب ہے جواللہ تعالیٰ

كَ الطَّاعَتَ وَجُدُكَ كَانَامُ عِجَهُمُ نَايَا:
﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ﴾ (سورة الذاريات:٥٦)

''اور میں نے جنوں اور انسانوں کواس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی (اطاعت فرمانبرداری) کریں۔''

فرما نبردارى كى راه پرچل سكے فرمایا:
﴿ فَا اللَّهِ الَّذِي فَا اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ

﴿ قَافِم وَجَهَى لِللَّهِ نِلْكَ لِللَّهِ عَلِيهَا فِطْرَتْ اللَّهِ التِّي قَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيُلَ لِنَحَلُقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّيُنُ الْقَيِّمُ ﴾ (سورة الروم: ٣٠)

''تم کیسو ہوکر اپنا رخ دین (اللہ کے ضابطہ حیات) پر جما دو (اس طرح) اس فطرت کی پابندی کروجس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔اللہ تعالی کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر وتبدل نہیں ہوسکتا۔''

ای فطرت سلیمہ کا اثر ہے کہ انسان بدی اور نیکی کو مجھتا ہے اور دی اور باطل صیح اور غلط میں (اپنے ضمیر اور عقل سے )امتیاز کر لیتا ہے ، فرمایا:

﴿ فَأَلُّهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُواهَا ﴾ (سورة مُثن: ٨)

'' پھراس کو بدی اور پر ہیز گاری کی سمجھ دی (تا کہ بدی سے بیچے اور نیکی اختیار

کرہے۔)"



اورامتخان وآ زمائش میں کامیانی و کامرانی حاصل کر کے فوز و قلاح اور سعادت و خوش بختی سے جمکنار ہونے کے لیے انبیاء و رسل علیم العسلاۃ والسلام کے ذریعے دین و شریعت کاسلسلہ شروع فرمایا تا کہ آسانی دین کی صورت میں جوضا بطہ حیات اور دستورزندگی ہے اس پڑمل پیرا ہوکر کامرانی کی راہ میں حائل ہونے والوں کی رکاوٹوں کوسرکرلیں کیونکہ ان کے بغیرانسان کی صلاحیت اور استعداد والمیت ولیات کوجلا اور دوشی میں مل سکتی اور ان کی نشو و فما اور تقیر و تھکیل نہیں ہوسکتی جیسا کہ علامدا قبال رحمت اللہ علیہ کاشعرہ:

تكى باد خالف سے نہ محمرا اے عقاب سے نہ تكرا اے عقاب سے تو پہلتى ہے كئيے اونچا اڑانے كے ليے اللہ تعالىٰ كافرمان ہے:

﴿ لِنَيْنِى ادَمَ إِمَّا لَهُ أَتِيَنَكُمُ رُسُلٌ مُنْكُمُ لِقُصُّوْنَ عَلَيْكُمُ الِّنِي فَمَنِ اللَّهٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ لَهُ زَنُونَ ﴾ (الاحراف: ٣٥)

"اباولادآ دم! جب تمبارے پینمبرتمبارے پاس آئیں اور ہاری آ بات تمہیں منا کی توجف ان کی خالفت سے بچااوران کی پیردی کرے اپنے حالات کودرست رکھا تو ایسے لوگوں کو (ناکای کا) ڈرئیس ہوگا اور نہ دہ (اپنے کئے پر) غمر دہ ہوں گے۔"

ای لیے جب اللہ تعالی نے انسانوں کے نیج ومصدر آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو فر مایا:

﴿ قَالَ الْحَيِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعُضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَّى هُدَى فَ مَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشُقَى ٥ وَمَنْ أَعُرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْ كُسا وَ نَسْحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعُسلى ﴾ (طآ يت:١٢٣)١٣) ""تم دونول (آ وم وابليس) يهال سے ينچاتر جاؤيتم ايک دومرے کوشن ہو۔



كركافهائيس مر (وومنزل حيات تك ندي التي سكا)

تمام انسان حضرت آدم عليه السلام كي اولادين:

﴿ حَلَقَكُمُ مِّنُ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴾ "تم سب وايك نس سے پيداكيا۔" اورابليس جوانسان كاعدوبين، كھلادشن ہے، فرمايا:

﴿ فَاتَّخِلُوهُ عَلُوا ﴾ "تم بعي اسد من بي مجمو"

اس کے شروفساد سے محفوظ رہنے کے لیے انسانوں کے معدر وسرچشمہ کو نبوت کے شرف سے نواز ابفر مایا:

﴿ ثُمَّ اجْعَبُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَداى ﴾ ﴿ ﴿ لَمْ اَسَا١٢١)

'' پھران کے پروردگارنے ان کو نتخب فرمایا' ان پر نظر رحمت فرمائی اورسیدهی راه کھائی۔''

اس طرح اللد تعالی نے آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمہ کے ساتھ ہی ان کو ہدایت و رہنمائی کے لیے نبوت سے نواز ااور انہیں زعرگی گزارنے کے مادی (زمین) اور روحانی (آسانی) اسباب و ذرائع مہیا فرمائے اور بیسلسلہ قیامت تک چلنارہے گا۔ آسانی ہدایت کاسلسلہ آخری نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم پڑتم فرما دیا اور اس کے جاری وساری رکھنے کے لیے علائے دین کو آپ کا وارث معمرایا۔ (اَلْعُلَمَاءُ وَ رَكَةُ الْاَنْبِيَاءِ)

اب آپ کا دین آپ کے بعد علماءلوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور بیعلماء کی ذمہ داری اور فرض ہے کدوہ دین کو بلا کم وکاست لوگوں تک پہنچا کیں۔ آپ نے جمۃ الوداع کے



اور پھر فرمایا: ﴿ فَلْنُیسَلِّ عُ الشَّاهِ لَهُ الْعَائِبَ ﴾ ''جوموجود ہیں وہ غیر موجودتک میراپیغام پہنچادیں'۔اس طرح ہرایک کواپی علمی سطح تک دین آگے پہنچانے کا ذمد دار تظہرا دیا اور یہ فریضہ صحابۂ تابعین اور تع تابعین نے اپنی پوری وسعت و طاقت صرف کر کے سرانجام دیا اور لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں بلاکسی شم کی تقسیم و تفریق یا تخصیص کے صحابۂ تابعین اور تع تابعین سے دین سیکھا۔لیکن برقشمتی سے اس کے بعد دوسری صدی ہجری کے بعد تقلید کا نیج ہویا گیا جس نے آہتہ آہتہ نشو و نمایائی اور چوتھی صدی ہجری میں آگریا کیا ور درخت بن گیا اور لوگ تقلید کے آہئی شکنج میں جکڑے۔

تناوردر خت بن لیا اور لوک تھاید ہے ابی سیم بیل جسرے کے۔
جس کے بتیج میں آئمہ واربعہ کی تقلید زور پکڑگی اور عوام کی اکثریت اسی بند میں بندھ گئی جس کا خطر ناک بتاہ کن اور معزر سال بیاثر لکلا کہ باہمی تعصب وعداوت نے زور پکڑلیا اور اپنے سے اختلاف رکھنے والول کے ساتھ جنگ وجدل اختلافی مسائل کی بحثول میں غلو حتی کی علم وحقیق کا ساراز وراور بحث و تحیص کی طاقت اور عرعزیز کے اوقات انہیں بحثوں کی نذر ہونے گئے اور فرقہ بازی بلکہ فرقہ سازی عروج کو پہنے گئی اور اب تک بیسلسلہ بحثوں کی نذر ہونے گئے اور فرقہ بازی بلکہ فرقہ سازی عروج کو پہنے گئی اور اب تک بیسلسلہ جاری ہے۔ آگر چدا بیمان واسلام کے بنیا دی اور قطعی اجتماعی مسائل مجروح ہور ہے ہیں، کفر والحاد دنیا میں تھیل رہا ہے کیکن مسلمان تقلیدی تعصب ناو اور جود میں غرق ہوکر افتر اق و الحاد دنیا میں تھیل رہا ہے کیکن مسلمان تقلیدی تعصب ناو اور ایک دوسرے کے مسخروا تھر ا انتشار کرفت و تشون کی ہوگئی جوب شخصیت کے سواکس میں مصروف ہیں۔ کیونکہ تقلید شخص کے خیر میں بیداخل ہے کہ اپنی محبوب شخصیت کے سواکس

یں طروف ہیں۔ یوںدسید ن سے بیریں بیروں بہت نہ بی برب بیسے و کہ کہ است سے مقیدت و محبت رکھتا کے بات سان کی اس فطرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا ہے۔ آپوکمل طور پراس کے حوالے کردیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا

﴿ احاف كارمول الشرفاع اختلاف كالمحافظة على اختلاف كالمحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة الم

لحاظ رکھتے ہوئے انبیاء ورسل کا سلسلہ شروع فر مایا تھا تا کہ اپنے اپنے وقت کا نبی اور رسول انسانوں کی عقیدت ومحبت کا مرجع اور مرکز ومحور رہے۔

اب بیکام آخری پیغیرورسول کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ وہی مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا مرکز ومحورر ہے اور اس کا قول و فعل معیارت ہے،اس کے سواکسی شخصیت کا خواہ وہ کسی درجہ کے علم وعمل سے متصف ہو حتیٰ کہ وہ اگر عشرہ مبشرہ سے ہو یا خلفائے راشدین سے بلکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہوؤ وہ معیار حق نہیں ہے اور شخص طور پران کی بات کوآ نکھ بند کر کے شلیم نہیں کیا جاسکتا لیکن تقلید شخص کی زنجیر کو جوایک ا المان زیمراورز بردست مکنجه ب قابل فخر مجه لیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں عدم تقلید کو ایک قابل نفرت چیز سمجها جاتا ہے اس لیے تقلید کے شیخے میں جکڑے ہوئے اہل علم جولوگ تقلید کے بیخ کوایی محلے کا ہار نہیں بناتے ان کے خلاف اشتعال انگیز نفرت خیزرسائل و كتب لكصة ربيع بين جن مين الل حديث كوغير مقلد مونے كاطعند ر كرانتها أي غليظ اور تند وتيز القاب سے نوازتے ہیں اور جواب میں اہلحدیث الل علم کوبھی مجبوراً قلم اٹھا ناپڑتا ہے۔ کیونکہ اپنا دفاع انسان کی طبعی مجبوری ہے۔ وہ اپنے خلاف دشنام طرازی پر چپ نہیں رہ سکتا۔اس مجبوری کے تحت ہمارے فاضل دوست ، جوایک بہترین مدرس ایک مقبول خطیب ومناظراورصاحب قلم وقرطاس ہیں،انہوں نے جذبہ ہمدردی اور خیرخواہی کے تحت مقلدین حضرات کوآئینه د کھایا ہے، تا کہ وہ اس میں اپنا مکروہ چمرہ دیکھ لیں اور اس کو کتاب و سنت کی روشنی سے دیکھ کرخوبصورت اورخوشنما اور اجلا بنالیں \_

چونکہ وہ بنیادی طور پر ایک مقلد خاندان کے چثم و چراغ ہیں اور تقلیدی شکنجے سے بوئے کو سے کشوں سے گزر کر آزاد ہوئے ہیں، اس لیے گویا گھر کے بھیدی ہیں۔اس لیے ان کے جذبات میں کچھ تیزی ہے جوان کی ایک طبعی مجبوری ہیے وہ جن حالات سے گزرے



تقلیدی تردید کے لیے مختلف الل علم خصوصاً اکر واحناف کے اقوال پیش کیے ہیں۔
تقلید خیرالقرون کے بعد پیدا ہوئی ہے اس لیے شرک فی الرسالت کے ساتھ بدعت بھی
ہے۔اس لیے بدعت کو بھی موضوع بخن بنایا ہے اوراس سلسلہ بیں بدعت کی لغوی واصطلاحی
تعریف اور قرآن وسنت اقوال صحاب و تا بعین اور آئمہ واربعہ اور علا سے امت کے اقوال کی
روشی بیں اس کی تردید کی ہے۔

اس کے بعد متاکج تقلید، بینی اس کے نقصانات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، مثلاً: قرآن میں لفظی ومعنوی تحریف احادیث وضع کرنا، قرآن وحدیث کی غلاتاویل اور حدیث رد کرنے کے لیےاصول کھڑنا او بین صحاب غلو تعصب جودوغیرہ۔

کرنے کے لیےاصول گھڑ تا او بین صحابۂ ظؤ تعصب بجود وغیرہ۔
دوسرے حصی میں ان مسائل کی نشائدی کی ہے، جن میں احتاف نے رسول الدُصلی
الله علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، ان مسائل کا تعلق ایمان طہارت عبادات معاملات بعن بھ
وشراء کا ح وطلاق شہادت اور جرم وسزا سے ہے، اس طرح زندگی میں عموی طور پر پیش
آنے والے ایک سوئیں ۱۲۰ مسائل کا بطور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باحوالہ
اختلاف بیان کیا ہے اور آخریں تیسرے حصے میں، جو چند صفحات پر مشمل ہے وحدت



﴿ فَإِنُ الْمَنُو الِمِفُلِ مَا الْمَنْتُمُ بِهِ فَقَدِ الْمُتَدُوّا ﴾ (البقره: ١٣٧)

" أكريدلوك بحى الى طرح المان كي آئين جس طرح تم المان لي عنه التوقيق الموقي بين المراق الله المان عنه التوقيق بين المراق الله المان وسنت كو المن المان المان المان وسنت كو المن المان المان المناف ووركر لينة تنه ...

" المراس كم طابق اختلاف ووركر لينة تنه ...

مصنف نے جس دل سوزی اور جذبہ خیرخوابی کے تحت بیکتاب کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تبول فرمائے اور ان کی تجریر کو ان کے نامہ واعمال میں ورج فرما کرمیز ان عمل کے قتل کا باعث بنائے اور اپنے دین صنیف کی مزید خدمت کی تو فیتی دے۔ آمین۔

> عبدالعزیزعلوی ۹ محرمالحوام <u>۱۳۲۲ه</u> 8-نروری <u>2006</u>م



## مصادرومراجع

| نام مصنف                              | نام كتاب                       | نمبرشار |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------|
| تنزيل من رب العالمين                  | قرآن مجيد                      | f       |
| مفتى عبده الفلاح رحمه الله            | اشرف الحواثي                   | ۲       |
| امام فخرالرازي                        | تفيركبير                       |         |
| علامه سيدمحمودآ لوى                   | تفييرروح المعاني               | ۳       |
| محمد بن عبدالرحمٰن الحسن الشافعي      | تفييرجامع البيان               | ۵       |
| امام اساعيل بن كثير دمشقي             | تغييرا بن كثير                 | J       |
| قاضى محمه بن على شو كانى              | تفسير فتح القدري               | 2       |
| جلال الدين سيوطي _جلال الدين محلي     | تفسيرجلا كين                   | - · · A |
| نظام الدين حسن بن محرقتي              | تفسير غرائب القرآن (نيثا پوري) | 9       |
| قاضى ثناءالله يانى پى حنفى            | تفييرمظهرى                     | 10      |
| شاه عبدالعزيز محدث د ہلوي             | تفيير فتح العزيز               | 11      |
| امام محمد بن اساعيل بخاري             |                                |         |
| امام سلم بن حجاج القشيري              | صحيمسلم                        | 194     |
| امام سليمان بن اشيعث سجستاني          | سنن ابی داؤر                   | ll"     |
| امام محمد بن عیسی تر مذی              | جامع ترندی                     | 10      |
| امام احمد بن شعيب نسائي               | سنن نسائی                      | 17      |
| امام محمد بن يزيد                     | سنن ابن ملجه                   | 12      |
| امام عبدالله بن عبدالرحمٰن دارى       | داري                           | - 14    |
| امام ولى الدين محمد بن عبدالله تتريزي | مشكوة                          | 19      |
| امام عبدالله بن زبيرالحميدي           | مندالحميدي                     | r.      |
| امام ما لک بن انس بن ما لک            | موطاامام ما لک                 | rı      |

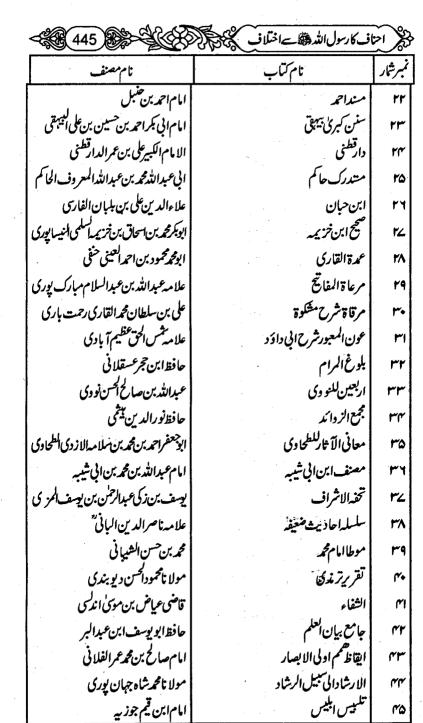



|       | ·                                      | •                               |         |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|
|       | 447                                    | افكارسول اللهظاس اختلاف         | 21)83   |
|       | ناممصنف                                | نام كتاب                        | نمبرشار |
|       | ا بوالحسن الكرخي                       | اصولالكرخي                      | 41      |
|       | مولا ناتقي عثاني                       | تقلید کی شرعی حیثیت             | 21      |
|       | مفتى محرشفيع                           | وحدت امت                        | ۷٣      |
|       | علامه عبدالرحن بن اساعيل دمشقي         | مخضرالمؤمل                      | 44      |
|       | حافظائن قيم جوذبيه                     | قصيده نوشير                     | 20      |
|       | ابن عابدین شامی                        | ردالحتارعلي درالخبار            | ۷۲      |
|       | الشيخ نظام                             | فآوى عالمگيرى                   | 44      |
|       | علامه على بن الي بكر المرغينا ني الحقي | بداي                            | ۷۸      |
|       | ابوالحسين احدين محمد القدوري           | قدوري                           | 49      |
| - 40- | الحاج مجرعبدالقيوم                     | مدية المصلى                     | ۸۰      |
|       | محرعبدالعلى المدراى                    | شرح وقابيه                      | Λt      |
|       | مولا نامحمودالحسن ديو بندي             | اليضاح الادليه                  | ۸۲      |
|       | شخ سعدی شیرازی                         | بوستان                          | ۸۳      |
|       | سيدنذ برحسين دہلوي                     | فآویٰ نذریب                     | ۸۳      |
|       | شاهاساعيل شهيد                         | تنويرالعينين                    | ۸۵      |
|       | حافظ جلال الدين سيوطى                  | تاریخ الخلفاء                   | ΥA      |
|       | امام عبدالله بن محمد بن عبدالوماب      | مخقرسيرت الرسول                 | ٨٧      |
|       | بير عبدالقادر جيلاني                   | فتوح الغيب                      | ۸۸      |
|       | · •                                    | الل مديث كاخلفاء راشدين ساختلاف | A9      |
|       | ملال على قارى حنى                      | شرح فقدا كبر                    | 4.      |
|       | ابوالغفنل عبدالحفيظ                    | مصباح اللغات                    | 91      |
| Ì     | مولا ناعبدالحي حنفي كلعنوى             | مقدمه عمدة الرعابية             | 91      |
|       | احدين على بن حجر العسقلاني             | لسان الميز ان                   | 91"     |
|       |                                        |                                 | ,       |

سيداحرشهيد

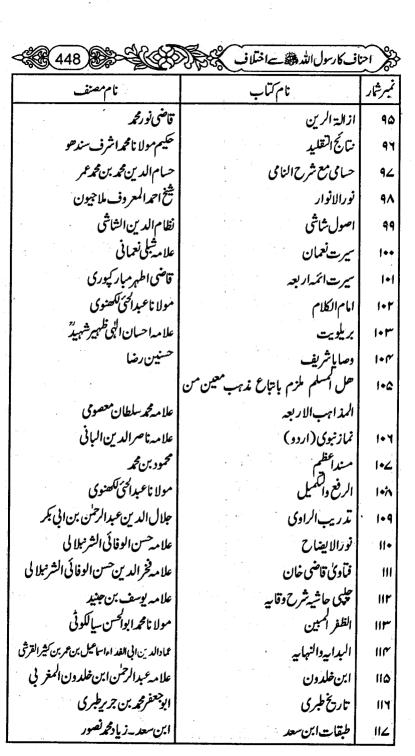